







ایشران تعران گنب ایشران تعران گنب ایشران تا میران تا میر



297.1229 Barq. Dr. Ghulam Gilani Doo Quran/ Dr. Ghulam Gilani Barq.-Lahore: Al-Faisal Nashran, 2013. 320p.

1. Quran aur Science I. Title.

ISBN 969-503-802-6

جمله حقوق بجن مصنف محفوظ ہیں۔ اکتوبر 2013ء محمد فیصل نے اگر۔ آر پر نٹرز سے چھیوا کرشائع کی۔ قیمت:-/275روپ

AI-FAISAL NASHRAN

Ghazn! Street, Urdu Bazar, Lahore, Pakistan Phone: 042-7230777 & 042-7231387 http: www.alfaisalpublishers.com e.mail: alfaisalpublisher@yahoo.com

# تزمنيب مضامين

| ام بهارنات۸                | ۔ چین نامہ                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| ۲۲_ بجلی                   | ا۔ تمہید ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| ۲۳ ورخت                    | ۱ ابمیت ومطالعه فطرت ۱۲                              |
| ۲۲ تنوع اشجار              | م عداعلى الناس                                       |
| ٢٥ - ايميت ناتات٢٥         | ۵_ کعبرکی ایمیت                                      |
| ٢٧ ـ ميزان عدل             | ٧ - أَمَّةُ وَسَطًا                                  |
| ٢٤- نظام روئيدگي           | ے۔ فرشِ زمین ۔۔۔۔                                    |
| ١٨ ـ اوراق اشجار           | ٨_ فولاد۸                                            |
| ٢٩_ جذبهُ افزائش سل ٢٩_ ١٩ | ٩- ايك تاريخي واقعه                                  |
| ۳۰ پھولوں كافرض٢٢          | ۱۰ ابتلائے خلیل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| اس مصولوں کی حفاظت         | اا۔ نظر اللہ                                         |
| ۳۳ انجير كاحمل ٢٠٠٠        | ١١ علم                                               |
| ۳۳_سدابهارددخت             | ۱۳۵ شعائين                                           |
| ۱۳۷ چند عجیب وغریب درخت ۸۰ | ١٦٠ عادت البير                                       |
| ۳۵ ـ سيرافلاک              | ۱۵۔ ماحول سے تطابق                                   |
|                            | ١١- رفارة فريش                                       |
| ٣٤ - گردش قاب              | عار المله كاوارالحكومت اس                            |
| ۲۸ ـ حرکت زمین ۱۹          | ۱۸ یک رقی کا کات                                     |
| ٩٣ - جا تدكائد             | ١٩۔ روشی اور بیل کے انجن                             |
| مهم ستار ب                 | ۲۰۔ صحیفہ فطرت کے چندفد میمفتر ۵۵                    |

7

| ۱۲۸ چکنو                       | الهم توابت               |
|--------------------------------|--------------------------|
| ۱۳۹ _ پتو                      | ۲۲ فدارستارے             |
| ۱۳۹ کالی پر ۲۵                 | ۱۰۱                      |
| ۲۷۔ کوچی تیل                   | ١٠٩ ـ عالم حيوانات       |
| ۲۷ ـ بيلول كي ملصى ٢٥٠         | ۵۷ انسام حیوانات         |
| ۲۸ ـ درختول کی مکھی            | ٢٧- حركات حيوانات        |
| ١٥٢ دنيائي آب ١٥٠              | عام ماده مجمر            |
| ٠٤- امواح بري                  | ۳۸ _ اونث کے عجائبات ۱۱۵ |
| اكمه سمندرول مين مينارروشي ١٦١ | ٩٧٩ دنيائے طيور ١١٤      |
| ٢٢_ سفينے                      | ۵۰ چند مجائبات طيور      |
| ۳۷_ دخانی جهاز                 | ۵۱ تماشائے حشرات         |
| ۱۲۹_سمندر میل نمک              | ۵۲ چیونی                 |
| ۵۷۔ عائبات                     | ۵۳ منگبوت                |
| ۲۷۔ صحیفہ فطرت کے چنداوراق ۵۵ا | ۵۴ مري کي اقسام ۱۳۰۰     |
| 22- آغاز تخليق                 | ۵۵۔ شہد کی متلقی         |
| ۸۷_مداری تے                    |                          |
| 9ء۔ زمینوں کی تعداد            | ع۵_ زنبورسیاه            |
| ٨٠ آغاز حيات١٨١                |                          |
| ا۸۔ رح ۱۸۳                     | · ·                      |
| ۸۲ ـ ایوان کا نئات کی اینش ۱۸۵ |                          |
| ۸۳ ما کات میں توع ۱۸۸          | ۲- ندی ۲                 |
| ۸۳ ځی ۱۹۱                      | ۱۲۱ د میک کی ایک قتم     |

| ۸۵_ مسکه اثیریاجو ۱۹۴۰                                 |
|--------------------------------------------------------|
| ۸۷ روشی و لیصارت ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۸۷ ـ اختلاف السندوالوان ۱۹۸                            |
|                                                        |
| ۸۸_حیوانوں کے رنگ میں جگمت. ۲۰۱                        |
| ٨٩ معجزات جبال٨٩                                       |
| ٩٠ تدرين جبال                                          |
| ا9_ دوزاز لے                                           |
| ٩٢ جسم انساني كم مجزات ٢١٨                             |
| ۹۳ _ انسان میں حیوانیت                                 |
| - PFZ _ Telt                                           |
| 90_ حياتيات ياوليمن                                    |
| ארך ואלו                                               |
| 92 - متفرق آیات طبیعی کی تغییر ۱۲۲۱                    |
| ۹۸ _ محكمات ومتشابهات ۱۳۳۳                             |
| 99- ام الكتاب كي تشريخ                                 |
| ١٠٠ اختلاف ليل دنها الم                                |
| ادا۔ موادل کامیر پھیر                                  |
| ۱۰۱- کیازعر کی ایک خواب ہے ۲۵۵                         |
| ١٥٧ ـ موت كا دُر                                       |
| ١٥٩ ــ الله حماب دال ب                                 |
|                                                        |

# ابتدائيه

#### واكثرغلام جيلاني برق كى تصانيف وتعارف

وَاكْرُ عُلَامِ جِيلَا فَى بِنَ 1901ء عِيلِ الْسَلَعَ اللّهِ عَيْدِ الدِعَلَامِ عَيْدِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

آپ کے بڑے بھائی غلام ریائی عزیز بھی پیچیں اسلامی کتب کے مصنف تھے اور کورنمنٹ سرول کے آخر میں تصور کا لیجے ہے۔ اور کی کتب کا عربی ہے اُردو میں ترجمہ کیا۔
کے آخر میں تصور کا لیجے سے بطور پرلیل ریٹائرڈ ہوئے۔ آپ نے کئی کتب کا عربی ہے اُردو میں ترجمہ کیا۔
اسلام پڑتھی کت لکھیں جس میں اسلام کا طول وعرض تھائے عالم شخصے ورجیں۔ آپ کے سب سے بڑے
بھائی ٹورالحق علوی تھے۔ جوعربی کے بہت بڑے عالم شخصے۔ آپ اور یٹنل کا لیج لا ہور میں پروفیسر تھے۔
بھائی ٹورالحق علوی تھے۔ جوعربی کے بہت بڑے عالم شخصے جاتے تھے۔علامہ اقبال آپ سے عربی گرائمر اور

عربی تاریخ ادب پراکٹر تبادلہ خیال کرتے اور مشورہ لیتے۔ (میری داستان حیات۔ڈاکٹر برق)اس کاذکر ڈاکٹر برق صاحب نے اپنی خودنوشت داستان حیات میں کیا ہے۔ڈاکٹر صاحب کے رشتہ دار بھی اسلامی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔

جناب غلام ربانی عزیز کو 1982ء میں سیرت طیبہ لکھنے پر آ دم جی ایوارڈ بھی ملاقھا۔ سیرت طیبہ پر آ

ہوئے دو کتب تحریر کی تھیں۔ برصغیر میں تین بھائی اور تینوں اسلامی علوم کے عالم ۔ بیہ جناب قاسم شاہ صاحب
اور انکی اولا د کے لئے پاک و ہند میں ایک منفر دعز از تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے بھائی غلام بھی صاحب
بھی تعلیم و تدریس کے شعبہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اک ہمہ جہت شخصیت اور ایک اوارہ تھے۔
دکش شخصیت کے مالک اور آ تھموں سے ذبائت عکس ریز تھی۔

ہراروں سال نرگس اپنی بے نوری پہروتی ہے برای مشکل سے ہوتا ہے جس میں دیدہ در پیدا

آپ کا حلقه احباب وسیح تھا۔ ان جی مولا نامودودی و اکثر باقر و اکثر عبدالله شورش کاشیری کروفیسراشفاق علی خان جنزل عبدالعلی ملک (شاگرد) و اکثر فضل الهی (جید عالم) مولانا زاہد الحسینی مولوی غلام جیلانی کروفیسر و فیسر شاگرد) و اکثر حمید الله کروفیسر سعادت علی خان عنایت المی ملک (مصنف و مولف) میال جمدا کرم ایڈووکیٹ مولانا عبدالما جدوریا آبادی حفیظ جالندهری طفیل ہوشیار پوری جزل شیریں دل خان نیازی پروفیسر سعد الله کلیم صاحب (مصنف) کمیٹن عبدالله خان (مصنف ومولف) صوفی غلام مصطفی عبم شیخ عبداکلیم شیخ محمدالله کلیم صاحب (مصنف) کمیٹن عبدالله خان (مضنف ومولف) کرال محمد خان جزل شیورایڈووکیٹ) کرال محمد خان جزل شیق الرحمان احدیدیم قامی جسٹس کیاتی شامل شعے۔

الفیصل ناشران و تاجران کت کو بیاعزاز حاصل ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی کتب کو اعلیٰ در ہے کی طہاعت کاغذ متناسب سائز ویدہ زیب سرورق اور خوب صورت آرٹ و مصوری ہے مزین کریں اور قار نمین کو بیش کریں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوبصورتی 'حسن کا کنات 'جمال 'موسیقیت ' فنون لطیفہ سے عشق تھا کیوں کہ بقول ان کے اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو لیند کرتا ہے۔ ڈاکٹر پرق اِک عہد ساز انسان تھے اور مستقبل پر گہری نگاہ رکھتے تھے۔ ہم ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کی صدورچہ کوشش کر رہے ہیں اُمید ہے ممارا معیارات عت وطباعت قاری کے ذوق سلیم کے مطابق ہوگا۔ کتاب قاری اور مصنف کے درمیان پل ممارامعیارات عت وطباعت قاری کے ذوق سلیم کے مطابق ہوگا۔ کتاب قاری اور مصنف کے درمیان پل کا کام کرتی ہے۔ اس لئے بیر بل بیرابطہ سین ہے حسین ترکی جانب سنر کرتا رہے گا۔ (انشا واللہ)

ناشر: محرفيفل

# يبش نامه

### يد ١٩٣٨ء كى بات ب:

میں امتِ مسلمہ لا بھریری امرتسر میں جیٹا تھا۔ بعض برانے اخبارات ورسائل کی ورق گردائی کرد ہاتھا کہ روز نامہ انقلاب کا کوئی خاص نمبر میرے سامنے آگیا۔ چند صفح النے تو میری نگاہ ایک عنوان ' قرآن علیم اور علم الآفاق' پرجم کررہ گئی۔ مضمون پڑھا تو بہند آیا۔ لکھنے والے کا نام تھا۔ پروفیسر' فلام جیلائی برق' جو ان دنوں محض ایم ۔اے تھے اور اب تو ماشاء اللہ ایم اے بی ۔انکی۔ ڈی ہیں۔ ڈاکٹری کی بیسندانہوں نے کہیں بعد میں حاصل کی۔

میں نے سوچا کیا ہی اچھا ہو اگر وہ اس فتم کے مضمون 'البیان' کے لیے بھی لکھا' کریں۔ پچھ مرصے کے بعد میں نے ان کے نام رسالہ جاری کر دیا اور اس کے ساتھ ایک خط بھی لکھ دیا۔ چندروز کے اندراندران کا پہلامضمون دفتر میں پہنچ گیا۔

آئے پھرکی برس کے بعد سوچتا ہوں، قدرت کے دسلے کتنے جیب وغریب ہیں! بھے
کیا معلوم تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے قلم ہے قرآن مجید کے معارف پرایک ایس کتاب لکلے گی جواردو
لٹر پچر میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہوگی اور وہ مجھے اس کا دیبا چہ لکھنے کے لیے کہیں گے اور ہے بچ
اس کا شرف مجھے ہی حاصل ہوگا ۔ بھی خواب میں بھی یہ با تیس نہ سوچی تھیں لیکن قدرت کے وسلے
کتنے حیرت انگیز ہیں! ان پوسیدہ اخبارات کی ورق گروانی اور حسین وجیل کتاب کی اشاعت کے
درمیان ا تناتعجب انگیز رشتہ ایسی غیر مرنی کڑیاں!

دواڑھائی بری تک ان کا کوئی نہ کوئی مضمون دوسرے چوشے مہینے"البیان" میں ضرور شائع ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ۱۹۳۶ء کے اوائل میں ان کی طرف سے" دوقر آن" کے مسود ہے ک ایک قسط موصول ہوئی۔ شروع میں خیال تھا کہ عام طویل مضمونوں کی طرح بیر بھی زیادہ سے زیادہ دوچار قسطوں میں ختم ہوجائے گالیکن نہیں ایک مرتبہ بیسلسلہ شروع ہوا تو پورے چودہ مہینوں کے بعد ختم ہوا اور جس طرح پہلی قسط دیکھ کر بیا ندازہ نہیں لگایا جاسکا کہ بیسلسلہ اتنا طویل ہوگا ای طرح یہ بھی محسوس نہیں ہوسکا کہ ان کی محنت ''البیان' کے پڑھنے والوں کی طرف سے ایسی بے قرارشکر یہ بھی محسوس نہیں ہوسکا کہ ان کی محنت ''البیان' کے پڑھنے والوں کی طرف سے ایسی بے قرارشکر گراریوں کا خراج حاصل کرے گی کہ عین اس زمانے میں جب کہ کاغذ شصرف انتہائی طور پر گراں ہے بلکہ گراں قیمت پر بھی ملنا مشکل ہے۔ احباب کے مسلسل تقاضوں سے متاثر ہوکران مضامین کو ایک مستقل کی بھی میں چھا پنا پڑے گا۔ وفتر امت مسلمہ ہم سب کے دلی شکر یہ مضامین کو ایک مستقل کی بیٹر اوا شایا۔

''دوقرآن' میں جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے بتایا گیا ہے کہ قرآن ایک نہیں،
دو ہیں۔ایک وہ جو کتاب کی شکل میں ہر مسلمان کے گھر میں موجوداور ہر حافظ کے سینے میں محفوظ ہے، اور دوسرا وہ کا کنات ارض وساء کی شکل میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ دھرتی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ان گنت تاروں بھری کہشاں، یہ بادل اور یہ ہوا کیں، یہ پائی سے لدی ہوئی گھٹا کیں۔ یہ جہتے ہوئے پرندے، سمندراور خشکی کے یہ مہیب جانور، یہ سونے چاندی۔ یہ بیاڑ۔ یہ تق و دق صحرا اور وسیع و سونے چاندی۔ ایلومینی کے دوق صحرا اور وسیع و سونے چاندی۔ ایلومینی موئی آیت ہیں۔ایک قرآن میں کسی ہوئی آیتیں ہیں اور بسیط سمندر۔ یہ سب کے سب اس قرآن کی آیات ہیں۔ایک قرآن اصول وقوا نین کا ضابطہ ہے اور دوسرا اس دوسرے میں گھٹا کر کت کرتی ہوئی آیتیں۔ایک قرآن اصول وقوا نین کا ضابطہ ہے اور دوسرا اس

قرآن علیم اور صحیفہ فطرت کی آیات کا پہ جرت انگیز نظابت ہی تو ہے جس پرغورو قکر کرنے کا بار بارتھم دیا گیا ہے لیکن مسلمانوں کی بدنسین کہ انہوں نے مظاہر فطرت اور بجا تبات عالم کے اندر چنکتی ہوئی ہوئی ہے گئے مسلمانوں کی بدنسین کہ انہوں نے مظاہر فطرت اور بجا تبات عالم کے اندر چنکتی ہوئی ہوئی ہے گئے موڈ کر زندگی سے باہر کسی دوسری سچائی کی مطابق شروع کر دی ، مگر زندگی اور سچائی دوالگ چیز میں نہیں ہیں۔ تاریک ججروں میں کوئی روشی نہیں ہے۔ خانقا ہوں اور قبر ستانوں میں موت کے پہرے ہیں۔ زندگی کے نشان نہیں ہیں اوراد وظائف میں انسانی قبرستانوں میں موت کے پہرے ہیں۔ زندگی کے نشان نہیں جیں اوراد وظائف میں انسانی کرامات میں بازی کوشل کرویے والی سردی اور د ماغوں کو مجمد کر دینے والی برودت ہے۔ عمل و

حرکت پرآمادہ کردینے والی حرارت وتمازت نہیں ہے، اس قوم کی بدشمتی میں کیا شک ہے جس نے محیاتی ہوئی انک ہے جس نے م مجلتی ہوئی زندگی کے ساتھ بغل گیر ہونے کی بجائے سوئی اور مہی ہوئی موت کے پہلو میں لیٹنا محوارا کرلیا۔

قرآن برائے نام مسلمانوں کا ندجب نہیں بلکہ تمام انسانوں کا ندجب ہے، تمام زمانوں کا ندجب ہے، تمام زمانوں کا ندجب ہے۔ وہ زمانوں کا ندجب ہے۔ وہ کا ندجب ہے۔ وہ کتاب ہے۔ وہ کتاب ہوانسان کوزندگی اور اس کے مظاہر ہے ہے۔ الگ کسی نا قابل فہم سچائی کی ترغیب دیت ہے، خالق کا ننات کی تصنیف نہیں ہوسکتی۔

قرآن کس طرح فطرت کی مہیب سے مہیب اور تقیر سے تقیر چیزوں کی طرف انسانی

ذہن کو متوجہ کر کے اسے سبق اندوزی کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل تو آپ کوآئندہ
صفحات میں ملے گی ، البند اشارے کے طور پر میں بھی ایک بات کا ذکر کرنا ضروری سجھتا ہوں۔
چندہی روز کا ذکر ہے کہ میں سور ڈمخل کی ان آیات کی تلاوت کررہا تھا جن میں نوع انسانی کوشہد کی
مجھی کے کارناموں کی طرف متوجہ کر کے ریکھا ہے کہ بات فی فیلگ آلی آئے گھوٹم یے تفظی و ڈی لینی موجود ہے۔
شہد کی تھی کے ان اعمال میں ان اوگوں کے لیے جو خور دو کر سے کام لیتے جی سبق موجود ہے۔

انفا فا ای روز میں نے ایک اگریزی کتاب میں شہد کی کھی پر ایک مخفر مضمون بھی پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ انسان اپنی زعرگی کے لیے زیادہ سے زیادہ تین خواہشیں کرسکتا ہے۔ صحت ، دولت اور مخل سیر تین فراہشیں کرسکتا ہے۔ صحت ، دولت اور مخل سیر تین شہد کی کھی کومیسر ہیں ، اس لیے کہ وہ سورج کی روشی ۔ تازہ ہوا اور خوبصورت بھولوں اور بھلوں میں گھوئتی رہتی ہے اور سخت محنت کر کے شہد کے ذخیر ہے ہے موا اور خوبصورت بھولوں اور بھلوں میں گھوئتی رہتی ہے اور سخت محنت کر کے شہد کے ذخیر سے ہوا کیا۔ کیا کرتی رہتی ہے۔ اس مختمر مضمون کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے اسپنے دل سے سوال کیا۔ کیا در مقبقت کمنی کے اعمال میں انسانوں کے لیے سین موجود تو میں ہے؟

زندگی بی غرب ہے! یہ بنیادی اصول ہے جے آپ ذہن میں رکھ کر اس کتاب کا مطالعہ کریں گے۔

جناب برق نے بیکناب کھے کر در حقیقت قرآن یاک کی اتی زبروست خدمت سرانجام

دی ہے جس کی سعادت اس سے پہلے ہندوستان کے کسی مسلمان کو حاصل ہیں ہوئی۔ مظاہر فطرت کے متعلق کوئی آیت الی نہیں ہے جسے انہوں نے سائنس کی روشی ہیں پیش نہ کیا ہو، اس کا رنامہ عظیم کے لیے نہ جانے انہوں نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، کتنی بخت محنت کی ہوگی، کتنا وقت صرف کیا ہوگا۔ میں ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو قرآن کے سر جشتے ہے، سائنس کے بیا ہوگا۔ میں ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو قرآن کے سر جشتے ہے، سائنس کے بیا ہے جس پانی لے کرائی پیاس بجھانا چا ہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کاشکریدا واکرتا ہوں۔

مصر میں بیرکام علامہ طنطاوی جو ہری نے سرانچام دیا تھا۔ عربی زبان سے نابلد ہونے کے باعث مندوستان کے مسلمان اس سے مستفید تبیں ہو سکے۔ ہندوستان کے مسلمان اس سے مستفید تبیں ہو سکے۔ ہندوستان کے مسلمان اب فخر کر سکتے ہیں کہان کے ہاں بھی ایک طنطاوی ہے۔

میں نے قلم اٹھایا تھا، کتاب کا دیباچہ لکھنے کے لیے لیکن بیں لکھ سکا۔ پھر سوچا، دیباچہ نہ سہی ، تعارف ہی ہی الیکن تعارف بھی نہیں لکھ سکا، اس لیے کہ اچھی چیزیں تعریف سے بے نیاز ہوتی ہیں۔ میں زیادہ سے زیادہ مسرت اور جیرت کا اظہار کر سکا ہوں اور وہ بھی انتا نہیں جاتنا میں اینے دل میں محسوس کرتا ہوں۔

بريت نگر ۲۰ د تمبر ۱۹۳۳ اء

محدا قبال سلماتي

قرآن عليم كے مطالعے سے معلوم ہوتا كہ قرآن دو ہيں۔ كتاب الى اور صحيفه فطرت، لينى كائنات - ہردوركوالله في آيات كها ہے۔قرآن كيم كمتعلق توظامر بے۔ يسلك السي الْحِكْتُ الْمُبِينَ ٥ (يوسف) قرآن كمندرجات كمابين كي آيات بيل-

اوردوسرى طرف صحيف كائنات كعنف مناظركوسى باربا آيات ستعبيركيا كياب مثلا: إِنَّ إِنْ إِلْكَ مَ لَكُ السَّهُ وَالْآرُضِ وَ ارض وساء كَيْخَلِيق اورا ختلاف ليل ونهار الخِتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايْتِ الْلُولِي مِن عَقَلَ مندول كے ليے آيات موجود الكلباب ٥ (آل عمران. ٩٠) إِنْ فِي خَلْقِ بِيل \_ ارض وساء كي تخليق، اختلاف ليل و السَّــلُوْتِ وَالْحَرْشِ وَ الْحَيْلَافِ السَّلِيْلِ فَهَارِ ، سمندرول بين تيرــنَـ والى مفيد والسنهار والفلك التي تجري في البخر المنتول اوراس كمنا من جوزين وآسان بسماينفع النّاس ... والسّحاب ك درميان شيم آراء ب، ارباب عقل

رُلَقُوم يُورِقنونَ. (جاثية. ٧٧) من الليقين كركية آيات الى موجودين\_

المستحربين السماء والأرض لأيت كيا يات موجودين لِقُوم يَعْقِلُونَ ٥ (البقرة. ١١٣)

ورس البسه خلق السموت والأرض و زين وآسان كى پيراش اورتهارى زبانول اور الخِيلَافُ ٱلْسِيَتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ (دوم. ٢٢) رَكُول كَا احْتَلَافْ اللَّهُ كَيْ آيات مِن عن عن وَيْسَى خَلْفِكُمْ وَمَا يَبُتُ مِنْ دَآبَةِ النَّ تَهِارى بِيدَائِسُ اور چوباول كى افزائش نسل

# دليل دوم:

قرآن اور صحیفہ کا تئات ہر دو بظاہر بے ترتیب سے ہیں۔ قرآن عکیم میں ربط وسور
مفسرین کے لیے ہمیشہ ایک معما بنا رہا اور کا تئات کی ظاہری بے ترتیبی عیاں ہے۔ سیاروں کی
بھری ہوئی محفل سلسلہ کو ہستان تک بلند و پست چوٹیاں۔ انسانی دنیا میں افوان و طبائع کا
اختلاف، اقلیم اشجار میں ظاہری بے نظمی اور حشرات وحیوانات کی بے آ جنگی ظلبانے کا تئات کو ہمیشہ
پریشان کرتی رہی۔ ہردو بظاہر بے ترتیب ہیں لیکن دراصل ایک زبروست نظام کے حامل ہیں جس
طرح اسرار قرآن انسانی فہم ہے وراء الوراہیں۔ ای طرح صحیفہ قطرت باوجود عیاں ہونے کا ان
بسادت ہے۔ علیائے مغرب، افعالی اللی (کا نئات) کے مطالعہ پر عمرین صرف کر چکے ہیں۔ ان
بردگوں کی ہرکؤشش انہیں بیام درماندگی دے رہی ہے اور دو قدم قدم پر بیا علان کرنے پر مجبور ہو

# و معلوم شد كه ايج معلوم ندشد

دليل سوم:

جس طرح دنیا کا کوئی بڑے ہے برداعالم قرآن کی ایک آیت نہیں بناسکتا، ای طرح بڑے ہے برداسائنس دان ایک ہیے اور ذرے تک کی تخلیق سے عاجز ہے۔

الهميت مطالعه قطرت:

جس طرح قول خدا (قرآن) کا مطالعہ فرض ہے، ای طرح عمل خدا (کا تنات) کا مطالعہ محل اذہس لازمی ہے۔۔

قُلْ سِيْرُوْ افِي الْأَرْضِ فَانْظُووْ اكَيْفَ بَدًا "اے رسول اُ دِبَيائ انسانی كوتكم وے كروه الْنُحَلُقُ. (عنكبوت. ٢٠) دين مِن جَلِي يُحركرو يَجِهَ كرفدان مِن طرح

آ فریش کی ایندا ک

جس طرح قرآن ہے اعراض باعث ہلاکت ہے۔

فَنْبُذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ (آل عموان. ۱۸۷) ان لوگول نے کلام الی سے منہ پھیرلیا۔ ای طرح صحیفہ کا مُنات سے اعراض بھی عذاب الی کا باعث بنآ ہے۔

وكاين مِنْ ايَةٍ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ارضُ وساء مِنْ لَكَ مَن الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ ا

(يوسف. ۱۰۵)

ایک مقام پر صحیقه کائنات کے مطالعے سے اعراض کی سزاتوی موت تجویز کی گئے ہے۔ اوکٹ یڈ سطرو افی مک کٹوت السلوت کیا یہ لوگ آسان و زمین وغیرہ کی تخلیق پرغور والا رض و ما محلق اللّٰه مِنْ مَنَى عِيد. وَّانُ نَہِيں کرتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی موت عسلی اَنْ یَکُونَ قَلِد اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ. قریب آگئے ہے۔

(اعراف، ۱۸۵).

مطالعہ کا گنات کی اجمیت کا اندازہ صرف ای ایک بات سے لگایا جاسکت ہے کہ آن ان میں وضو، نماز بصوم از کو ق ، تج ، طلاق اور قرض و غیرہ پر ڈیڑھ سوآیات جیں اور مطالعہ کا گنات کے متعلق سات سوچھین ۔ قرآن تھیم ہر ذمائے اور ہرقوم کے لیے آخری پیام اللی ہے۔ اگر آن ہیں کتاب جمیں معاون ارضیہ وفائن جبال اور ٹرائن بحارے مستفید ہوئے کا درس نہیں ویتی اور ترقی یا نہتا توام کا جم دوش نہیں بناتی ، تو یہ کتاب (خاکم بدین) صراحاتا ناقص و ناکمل ہے اور اس کا ترقی یا نہتا توام کا جم دوش نہیں بناتی ، تو یہ کتاب (خاکم بدین) صراحاتا ناقص و ناکمل ہے اور اس کا دو اور وکی ان کھکٹ کہ دیئے گئے (فعو قباللہ) بے بنیا دے۔ آن الل مغرب او ہے ، تا ہے ، بار دو اور وگر خزائن ارضی سے فاکم و انگل علم و ہنر پر آفتاب ہے ہوئے جیں۔ ہوا کو سیں اڑ رہے دیگر خزائن ارضی سے فاکم و انگل علم و ہنر پر آفتاب ہے ہوئے جیں۔ ہوا کو سی سی اڑ رہے جیں ۔ جی گئی اللہ میں میں دوڑ ا رہے جیں ۔ جی گئی استعال کر دیے جیں ۔ آب فواد میں اور بادو باراں) کی خبر یں و در رہے جیں ۔ بین اس سیکوں جی سی دوڑ ا رہے جیں ۔ آب فواد میں اور بادو باراں) کی خبر یں و در رہے جیں ۔ بین اس سیکوں آئی کی دوسے جیں ۔ جی کہ کے لیا سے کی دول آئی بہتری جی سے کی لیا سے کے لیا استعال کر دے جیں۔

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُّ بِيضٌ وَّ حُمْو مُنْحَتَلِفٌ خُور كروكه بِهارُول عَلى سفير، مرخ اور ساه الْحَوانَّهَ وَعَرَابِيْبُ سُودٌ ٥ وَ مِنَ النَّاسِ رَنَّ بَهِمُ وَلَى كَهِمِيلَ مُوجُود بِينَ، نيز انبانول والسَّوانَّهَ وَاللَّوَانِّهُ عَرَابِيْنِ لَكَ عَلَقْ رَكُول كامطالعه واللَّهُ وَاللَّوَ الْمُوانِّةُ عَرِيا وَل اور مُويشِيول كَ عَنْف رَكُول كامطالعه كَلُولكَ طَانِّهُ مَنْ عَبَادِهِ كَوْاور يادر كموالله سناس كي بندول مين كَلُولكَ طَانِّهُ مَنْ عِبَادِهِ كرواور يادر كموالله سناس كي بندول مين المُعلمَةُ الله مَنْ عَبَادِهِ مَنْ عِبَادِهِ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ مَنْ عَبَادِهُ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ مَنْ عَبَادِهُ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ اللهُ عَنْ عَبَادِهُ اللهُ عَنْ عَبَادِهُ اللهُ اللهُو

اس آیت سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصلیٰ علم صحیفہ کا نئات کے مطالع سے حاصل ہوتا ہے اور یہ کہ خوف یا حشیتہ اللہ صرف علائے کا نئات ہی کا حصہ ہوسکتا ہے جس طرح مطاسع ہے ، روسو، لقمان ، سعدی ، بوعلی سینا اور اقبال کی صحیح عظمت کو سیجھنے کے لیے ان کے اعمال (تضانیف) کا مطالعہ ضروری ہے، ای طرح اللہ تعالیٰ کی صحیح عظمت و رفعت ، کمال تخلیق ، جمال شکوین ، نظام ربو بیت اور جرت انگیز نمتی کا نئات کو سیجھنے کے لیے صحیفہ فطرت میں غور و تد بر کرنا پڑے گا۔ اگر کسی مصنف کی تعریف اس کی تصنیف پڑھے بغیر ہو گئی ہے تو اللہ کی حمہ و ثنا بھی اس کے جرت انگیز اعمال پرتد بر کئے بغیر ممکن ہے۔

ایک بحوکاروٹی ملنے پر، پیاسا یائی حاصل کرنے کے بعداور جاتل دولت علم سے بہرہ ور ہوکرشکر بیادا کرتا ہے۔ حضر سے ابراجیم اولا و ملنے پر بول شکرالی ادافر ماتے ہیں: اگٹ تحسم کہ لیلو الکری و محب لی عکی الرکبو اس اللہ کاشکر ہے جس نے بڑھا ہے ہیں جھے دو راسم عیل و راسطی ط

حضرت بوسف عليه السلام زندان سے رہا ہو کرفر ماتے ہيں: وَ قَلْدُ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخُو بَحِنِي مِنَ السِّبِحِنِ. الله فِي مِنَ السِّبِحِنِ. الله فِي مِنَ السِّبِحِن (يوسف. ۱۰۰) اصال كيا ہے۔

ایک عرب بڑاع کہ تاہے: الْحَمْدُ لِلّٰہِ إِذَا لَمْ يَأْتِنِيْ اَجَلْ حَتّٰى إِذَا اكْتَسَبَتْ مِنَ الْاِسْلَامِ سَرْ بَالًا اللّٰدِكَا فَكُر ہے كہ اس نے موت سے پہلے جھے لہاس اسلام سے مزین كيائيكن مسلمان كو محض ذاتی فائدے کے لیے ہیں بلکہ اللہ کے رب العالمین ہونے پرشکر بیادا کرنے کی ہدایت کی كُن ٢- الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ.

غور فرمائے کہ مطالعہ کا بنات کی طرف دعوت دینے کےعلاوہ کس وسیع ہمدر دی کا بیام دیا گیاہے۔اللدكوسرف حقیقی حمدو ثنابیند آتی ہے،اس لیے آج بعض ایسی اقوام معزز كردي كئيں جو خدا کی سیج معنول میں شاکر ہیں اور جمیں ریا کاری وزبانی حمدوثنا کی سز اذلت اور غلامی کی صورت میں ادی می و حال انکہ طاہری ساجدوں اور مصلیوں سے ہماری مساجد معمور ہیں لیکن:۔

قَلِيلَ مِنْ عِبَادِي النَّكُورُ. (سبا. ١٣) مير عقيق شكر كراربندون كي تعداد بهت م بـ

زمین کے اندرمعد نیات کا ایک جیرت آنگیز سلسله موجود ہے۔فضا میں مخفی تو البین سمع و بصر (رید بود میلی دیژن) محمل ہیں۔ آج بحل اور اس کے کرشموں جرنقل اور اس کے مجزوں سٹیم اوراس کے عامیات، پٹرول اوراس کے کمالات سے دیگر اقوام فائدہ اٹھارہی ہیں، حالا تکہ: هُ وَ اللَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ تَمَام كَا نَات وَثِرُ ابْن ارضَى تَهار \_ لي پيدا جَمِيعًا. (بقرة. ٢٩) كَ كَ يُعِينِ.

قدرت كى طرف سے جميں آئكيں، كان اور دل ود ماغ عطا ہوئے ہيں ليكن ہم نے ان اعضاء کا بھے استعال ند کیا اور آج اس جرم کی سرا بھکت رہے ہیں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبُصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلَّ اوْلَيْكَ انْمَان ـــ آنكه، كان اور دل ك (سيح يا غلط كَانَ عَنهُ مُسنولًا ٥ (بني اسرائيل. ٣١) استعال كي متعلق بازيرس بوگي ـ اسلام من تفكروند بركوبهترين عل قرارديا كياء حديث من واردي:

(صحیفہ کا تنامت میں کھڑی مجرتظر سال محرکی عیادت سے بہتر ہے) ايك من بيدار بونے كے بعد آنخضرت صلعم نے فرمايا:

لَقَدُ أَنْزِلَتْ عَلَى الْيُلَ اللَّهُ وَيُلِّ لِّمَنْ قَواهَا آن رات جُه بِرايك آيت الري ب بالكت وكم يتذبر ويل له ثم ويل له ما موال يرجوات يرهاور فور نه كراس ير

ووياره سه ياره ملاكت جور

#### پھر بيآيت ڀڙھي:

إِنَّ فِسَى خَلْسِ السَّمُ وَالْاَرْضِ وَهِن وَالْاَرْضِ وَهِن وَآان كَا كَالِنَ رات دن كا اختلاف وَاخْتِلافِ النَّيْ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي صَلَّم مندر پر تير في والے مفير جهازوں اور تشخوري فِي الْبَحْورِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا مرده زيمن كانس نس مِن زندگى مجرف والى اور ان انْدَرَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْتَا بِهِ بارشول، پُر پُر كر چلنے والى مواكل اور ان الاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَتَ فِيهًا مِنْ كُلِّ بادلوں مِن جوز مِن وآسان ك درميان خيم اللَّادُ صَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَتَ فِيهًا مِنْ كُلِّ بادلوں مِن جوز مِن وآسان ك درميان خيم دَابَةٍ وَ تَعْمُ وَيَهَا وَ بَتَ فِيهًا مِنْ كُلِّ بادلوں مِن جوز مِن وآسان ك درميان خيم اللَّه مَن السَّمَآءِ وَ السَّحَابِ آراء بِين اللَّ والْن كے ليے بَحَ اسان الْمُسَتَّ وَ الْاَرْضِ لَالْتِ موجود بِين السَّمَآءِ وَ الاَرْضِ لَالْتِ موجود بِين (اللَّهُ عَلَى السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَالْتِ موجود بِين (المَّهُ مِنْ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَالْتِ موجود بِين (المَّهُ مِنْ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَالْتِ موجود بِين (اللَّهُ مِنْ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَالْتِ موجود بِين (اللَّهُ مِنْ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَالْتِ مُوجود بِين (اللَّهُ مِنْ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اللَّهُ مِنْ السَّمَآءِ وَ الْاَدْ فَى الْمِنْ الْسَمَاءِ وَ الْاَدْ مِنْ الْمُنْ فَالْوْلُ مِنْ الْمُعَلِي الْمُولُونَ فَى (اللَّهُ مُنْ السَّمَآءِ وَ الْالْدُونُ فَى الْمُولُونُ الْوَلِي الْمُلْ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُنْ الْم

قرآن علیم مؤمنین کو بلندی ورفعت کی بیثار مند دسینے آیا تھا۔ روم الاعْلَوْنَ إِنْ تُحْمِیْتُم مُوْمِینِیْنَ ٥ اگریم ایمان دارر بہتو دنیا ہیں سر بلندر ہوگے۔ اندم الاعْلَوْنَ إِنْ تَحْمِیْتُم مُوْمِینِیْنَ ٥

(آل عمران. ۱۳۹)

آئ دنیا پیس وی تو م بلندی و آزادی اور عرات حاصل کر سکتی ہے جو سی معنوں بیس فیض رساں اور خادم خاتی ہو جو نخاز ن و معاون کو استعال بیس لا کر رفاہ عامہ کے لیے گاڑیاں چلائے، وریا وی پر پلی باندھے، نہروں اور سروکوں کا جال بچھائے، سمندر کی طغیا نیاں مخر کر کے انہیں تنجارت کے قابل بنائے، جس کی تلاش وجہ تو ہے ایک عالم فائدہ اٹھائے، جو آبشاروں ہے بچل پیدا کرکے دنیا کوروشنی اور طافت عطا کرے، جو کو کے اور پٹرول کا سی استعال جائتی ہواور جس کے فولا دی اسلحا عدائے انسانیت کے لیے تاہی وہا کت کا بیام ہوں۔ فولا دی اسلحا عدائے انسانیت کے لیے تاہی وہا کت کا بیام ہوں۔ وَانْدَوْلُنْ الْنَحَدِیْدِیْدِیْ بُانُس شَدِیْدٌ وَ مَنَافِعٌ آم نَا فَدُولا وَ بِیا کیا جو ایک پر ایب اور نہایت سے۔

قرآن علیم بین ہمیں امر بالمعروف کالقب دیا گیا ہے۔معروف بیکی ہے کہ ہم کا سکات کے اسلحہ خانہ سے قوت وہیبت کا دہ سما مال تر برا کریں کہ شیطان کا چراغ ہمیشہ کے لیے کل ہوجائے۔ وَاعِدُوْ اللّهُ مُمَّ السَّطَعْتُمْ مِّنْ قُوْقٍ وَ مِنْ مَ وه ما مان توت بيدا كرواور تقانول برتمهار برري الله من ال

تامرون بالمعروف میں تامرون کالفظ صاف صاف اعلان ہے، اس حقیقت کا کہ خیر الام وہ ہے جو دنیا میں معروف، لیتی نیکی، عدل، مساوات اور صلح وآشتی کا تھم دے سکے ہے م دینا حاکم کا کام ہوتا ہے، لہذا خیر الامم کے لیے حاکم ہونا ضروری ہے اور اس زمانے میں کوئی حکومت معاون ارضی کے استعال کے بغیر ایک دن کے لیے بھی باقی نہیں رہ کتی منکر کے لفظ میں ہرتم کی بدی شامل ہے۔ دنیا میں فلا می سب سے بڑی برائی ہے۔ یہ ذلت بدکاری، جہالت اور فلاکت کی آخری منزل سے ایک فلام قوم میں معروف کا شائبہ تک باقی نہیں رہتا۔ وہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ بسامرح بکری کا دودھ، گوشت، چڑا، پڑیاں، مینگنیاں اور بال تک فروخت کے جاتے ہیں، اس طرح ایک حاکم قوم محکوم قوم کی تمام پیداوار، سرمایہ، اجناس، زمین اور جان تک صرف ایس اس کا مرح ایک حاکم قوم محکوم قوم کی تمام پیداوار، سرمایہ، اجناس، زمین اور جان تک صرف ایس اس کا کرتے ہے کیا ایک قوم خیرالائم کہلائے ہے؟

سُمُنتُ خَيْرَ اللهُ الْحَوِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُووْنَ مسلمانو! ثَمْ خِيرِ الامم ہواور دنیا کی بہتری کے بالمعووف و تَنهُوْنَ عَنِ الْمُنگو سلمانو! شم خِيرالام معروف کا تھم دينا اورمسکر بالمعتووف و تَنهُوْنَ عَنِ الْمُنگو

(آل عمران. ا۱) ستروكنام

"المنحور بحث للناس" كافقرہ بتلار ہاہے كہ فيرالام بننے كے ليے تمام دنيا كى بہودى پر توجہ كرنا پڑے كى ادر بيصرف اى صورت بين ممكن ہے كہ ہارے پاس نفع رسانی كے تمام اسباب موجود ہوں۔ ہم عالم كيرعلم، بيبت فيز اسباب قوت اور جاذب قلوب متاع اخلاق كے مالك ہول۔ اگر ایک طرف دنیا ہمارے اخلاق كی شاخواں ہوتو دوسرى طرف ہماری ششير خاراشكاف ہوں۔ اگر ایک طرف دما وقتيں رعشہ بداعام ہوں۔ يہى معروف ہے اور يہى وہ قبائے زريں ہو جو فيرالام كے قامت پرداست آئى ہے۔

#### ابك حقيقت:

جس طرح سورج مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف سفر کرتا ہے اور دوسری صبح پھر
مشرق سے نمودار ہوتا ہے ای طرح علم وتہذیب کا آ فآب بھی گردش کرتار ہتا ہے۔ محققین اس امر
پر شفق ہیں کہ تہذیب کا آ فآب پہلے مشرقی مما لک پر چیکا تھا۔ چین اور ہندوستان ، ہائل اور مصر کی
تہذیبیں از بس قدیم ہیں۔ دفتہ رفتہ مغرب کا ایک خطہ یونان علم وعرفان کا مرکز بن گیا۔ ۲۳۳۱ء ق م
سکندراعظم نے ایرانی سطوت کا خاتمہ کیا اور اس ای قسم میں مصر پر قبضہ جمالیا تھا۔ سکندر کی وفات
کے بعد یونان چھوٹی وچھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوگیا اور خانہ جنگی کے شعلے اطراف ملک میں بھڑک

کھے عرصے کے بعد ایران میں زعرگی نے ایک ٹی کروٹ لی۔ ساسانی خاندان کاعکم مدائن پرلہرانے لگا۔ دوسری طرف رومتہ الکبری کے طوفان میں آٹاد جزر نظر آنے گئے یہاں تک کہ سانؤیں صدی کے دسط میں رمجہ تان عرب سے علم وعرفان کا ایک چشمہ پھوٹ لکلا جس سے مشرق دمغرب ہردوسیراب ہوگئے۔

چند صدیوں کے بعد آفاب علم و تدن پر مغرب کی طرف بردھا۔ جرمنی، فرانس،
ہپانیہ اور انگلتان سے ہوتا ہوا مغرب اقصلی (امریکہ) تک جا پہنچا اور اب ہم و کھ دہ ہیں کہ
مشرق میں آفاب پھر نکل رہا ہے اور ہندوستان ،ایران اور ترکی میں پھر سے بیداری کے آفاد
عیاں ہیں۔اس حقیقت کی طرف اللہ نے اہل بصیرت کو پول متوجہ کیا ہے:

(آل عموان. ۲۷. ۲۷) مرده اقوام کی خانستر میں افکر حیات پیدا کرنا اورزنده اقوام (جو کالل ہو چکی ہیں) کوموت کی

نیندسلانا اجری سنت ہے۔

ان حقائق کوایک بیدار آنکهاورنورے ایک لبریز دل دیکھسکتا ہے لیکن واحسرتا کہسلم اس دولت سے محروم ہے وگف می عن ایسانی معرِضون ٥ بیلوگ آبات کا نئات سے اعراض کر رہے ہیں۔

مقاوير:

کپاس اور گذم کی ترکیب آٹھ عناصر ہے ہوئی۔ اختلاف مقادر ہے کہیں وہ عناصر گذم کی صورت میں جلوہ گرہوئے اور کہیں کپاس کی شکل میں پائی میں دو جھے ہائیڈروجن اور ایک حصر آکسیجن ہے۔ اگر اس مقدار کو ڈرہ بحر گھٹا ہو حا دیا جائے تو ایک ڈہر تیار ہوگا۔ اگر یہ دوعناصر مساوی مقدار میں جع کردیے جا کیں تب بھی ایک مہلک مرکب ہے گا۔ آکسیجن وہائیڈروجن ہر دوقاتال وہ بلک گیسیں جی جن کے خلف اوز ان سے لاکھوں مرکبات تیارہ وسکتے ہیں اور ہر مرکب زہر بلا مل ہوتا ہے، لیکن اگر دوجھے ہائیڈروجن اور ایک حصر آکسیجن کو ترکیب دی جائے تو ان دو زہر بلا مل ہوتا ہے، لیکن اگر دوجھے ہائیڈروجن اور ایک حصر آکسیجن کو ترکیب دی جائے تو ان دو زہر دل سے پائی تیارہ وگا جو تمام عالم کا مدار حیات ہے۔ ذہر بلا مل ہوتا ہے، لیکن آگر دوجھے ہائیڈروجن اور ایک حصر آکسیجن کو ترکیب دی جائے تو ان دو و کہتھ گھٹا من الماء مثل میں جم نے پائی کو ہر چیز کا مدار حیات تے۔ نے مراکب الماء میں الماء میں میں جم نے پائی کو ہر چیز کا مدار حیات تے اراد یا ہے۔

غور فرمائي كمالله مقادير كاكتابر اعلم بوه كسطرح معين مقداروں سے كائنات كى مختلف اشیاء تیار کرر ماہے۔ ہم نے ہرچیز کو (عناصر کی ) معین مقدارے پیدا إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنَاهُ بِقُدَرٍ

(قمر ۲۹) کیاہے۔

لیموں اور کالی مرج جردو ہائیڈروجن دی جھے اور کارب بیس جھے سے تیار ہوئے ہیں، کیکن سالمات کے تفاوت سے ہر دو کی شکل ، رنگ ذا کفته اور تا خیر بدل گئی۔ اس طرح کوئلہ اور ہیرا كاربن سے بنے ہیں لیکن سالمات كے اختلاف سے ایك كا رنگ كالا ، دوسرا سفيد ، ایك قابل فنكست اور دوسر الفوس ہے۔

إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدُنَا خَزَائِنَةً وَمَا بريز كِرْانْ مِارك باس بي اور بم معين مقدار نَنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعُلُومٍ ٥ (حجر. ٢١) شي برچيز كونازل كرتے بيں۔

وَ مَا كُنَّا عَنِ اللَّهُ لَتِي غَافِلِينَ. أورجم أشياء كَيْخَليق (ورْكيب) عن فالنهيس تقي

(مومنون. ۱۷)

كائنات كى ہر چيز عناصر كى نہايت دين دانسب آميزش سے تيار ہوتى ہے، اگريد تركيب ذره بجركم وبيش بوجائة وسلسلة حيات آنافانا دربم بربهم بوجائ اكرآج الله تعالى يإنى کی ساخت میں سے ہائیڈروجن صرف ایک درجہ کم کروے تو دریاؤں اور سمندروں میں زہر کا سلاب آجائے اور کوئی ذی حیات باقی شدرہے، غور فرمائے کہ اللہ کاعلم عناصر ومقادر کس قدر لرز وقلن اور ہیبت انگیز ہے تمام نباتات کے عناصر ترکیبی ایک ہیں بیصرف اختلاف مقادر کا

#### ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است

حیوانات و نباتات کی ترکیب آسیجن ، بائیڈروجن، کاربن، تائٹروجن اور چند ویکر ممكول سے مولى۔ اللي عناصرے بڑياں، پھے،خون اور بال تيار ہوئے اور الني سے درخوں كے ية شكوف في يعول ،خوش ،رس اور يهل بن ـ كروابث ،ترشى اورمشاس الني عناصر كاكرشمه

قرآن علیم بین مسلمانوں کوسات سوچھین دفعہ مناظر قدرت دقوا نین فطرت پرخور کرنے کی ہدایت کی گئی۔علامہ ابن رشد، فارانی، بوعلی سینا اور فخر الدین رازی نے بھی ہمیں اس طرف متوجہ کیا لیکن ہم نے توجہ نہ کی ۔ نتیجہ بیہ کہ آج دوسری قویش برق و باو پرسوار ہوکر منازل حیات طے کر رہی ہیں اور ہم صحرائے حیات میں طوفان ریگ کے تیجیئر ہے کھا رہے ہیں۔علامہ شعرانی اسلام کے طبیعی پہلوکو بھتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ اگر مسلمان ،مسلمان رہا تو وہ علم شریعت کی طرح علم فطرت میں بھی ایک ندایک دن کمال پیدا کر کے رہے گا ، ای لیے تو فرما ما تھا کہ:

وه آخری زماند بی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم آیات ارض وساء کی طرف متوجہ ہو کراسلام کوا بیک حقیقت اور تھوس اصلیت ثابت کرنے کی کوشش کریں۔

رانَّ فِسَى السِّسَمُ وَتِ وَالْأَرْضِ لَأَيْسَتٍ زَيْن وآسان مِن اللَّ ايمان كَ لِيَحْقَالَقَ وَ وَهُ وَهِ دِينَ اللَّمُوْمِنِيْنَ٥ (جاثيه. ٣) بِعارُمُوجِوبِين.

شهداءً على النَّاسِ

مسلمانوں کی فلاح و خیات اس وقت صحیفہ کا کات کے مطالعہ میں ہے، وہی اقوام آج باعلم، طاقت وراور پر بیبت بیں جنبول نے قطرت سے قوائین قوت کا درس لیا اور اسلوب قدرت کے مطالعہ بیں عمر یں صرف کردیں علم الآفاق سے عقلت وجہالت نے مسلم کوذیل کرڈ الا۔اس

کا توازن ملی جاتارہا۔اس کی ملطنتیں اجر گئیں،سرحدیں غیر محفوظ ہو گئیں اوراس کی تمام حفاظتی تد ابیر خام ثابت ہوئیں۔اگر آئ ہم اپنی خام یوں کو متعین کرنے اوران کا علاج سوچنے کے لیے کوئی کمیشن مقرد کریں تو ہماری کوشٹیں رائیگال جا کیں گی،اس لیے کہ اقتصادیات،سیاسیات و دیگراصناف علم وتدن کے ماہرین ہمارے ہال موجود نہیں۔

یورپ بیل ہر خامی کا علاج سوچنے کے لیے کمیش بھائے جاتے ہیں جن کے سامنے برے بردے ماہرین فن شہاد تیں دیتے ہیں اور یہ کمیش نتام نشیب وفراز پرغور کرنے کے بعدایک رپورٹ حکومت کو بھیجتے ہیں۔ اگر آج کی بین الاقوامی مجلس کے سامنے تجدید اسلی، اقتصادیات، توازن قوت وقتیم دولت پرشہادت دینے کی ضرورت پڑے تو کیا اسلامی دنیا کے ۱۰ کروڑ افراد بیل سے کوئی ایک عالم بھی ایسا نگل سے گاجس کی شہادت کو پھی بھی جا کہ جمیں دنیا کی طرف شاہد بنا کر بھیجا گیا تھا۔

اِنتُكُونُوا شُهَدًاءً عَلَى النّاسِ. (بقرة. ۱۳۳) ہم نے تنہیں اُوگوں کے لیے ثاید بنا کر بھیجا ہے۔ بددیگر الفاظ ہمیں تھم دیا گیا تھا کہ ہم تمام شعبہ ہائے علم وتندن میں وہ مہارت پیدا کریں کہ ہرمسئے پر ہماری شہادت آخری ثابت ہو، لیکن افسوں کہ جہالت کی وجہ سے ہماری رائے کولغوا ورشہادت کومر دودقر اردیا گیا۔

## استنعال اعضاء:

الله في الله الله الله المحين، كان اور عقل ديكين، سنن اور سويت كي اليه عطاك ين - جوقوم ان اعضاء وحواس كواستعال بيس كرتى وه حقيقتا اندهى، بهرى اور لا يعقل هـ وي اور اس آواز كو عقل بين جوكا نئات كي مناظر وحقائق كوايك حقيقت دك نگاه هـ ديكيت بين اور اس آواز كو جوكا نئات كي بر ذر سه بيند بهوري بكان لگا كر سنت بين - وكا نئات كي بر ذر سه بيند بين مناظر ارضى كي كول بير نيس كرت تا كه الكرث ين مناظر ارضى كي كول بير نيس كرت تا كه قلك و بينا آو اذان يسمعون ان كول يوسي في كون سير نيس كرت تا كه قلك و بينا آو اذان يسمعون ان كول يوسيره وركان سنت كي نعت بينا.

أيكة وم كازوال دراصل زوال حيات كى داستان ب-

فَانِهَا لَا تَعْمَى الْأَبْسَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى وراصل آئكسي اندَى بَين بوتن بلكه ايك مرده الْقَلُوْبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ (حج. ٢٦) قوم كول بِص بوجات بيل-

بهترسواری:

دنیا کی بعض اقوام موٹروں اور طیاروں پرسوار ہوکر جاد ہ حیات طے کررہی ہیں اور ہم یا تو یا شکتہ ہوکر خفنڈ ہے سایوں میں مجو استراحت ہیں اور یا آ ہستہ خرام اونٹوں پر جھو متے جھا ہے چلے جارہے ہیں ، ہار ہے سبت روکارواں کا بہمراحل پیچھے رہ جاناحتی ویقینی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جوائے لیے بہتر میں سوار یوں کا انتخاب کرتے ہیں۔

فَيَشِّوْ عِبَادِ ٥ الْكِذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ مِبارك بِين وه لُوك جُوكى بات كوئ كراسن في المنتاء وكل بالت كوئ كراسن في المنتاء والمنتاء والمناء والمنتاء والمناء والمنتاء وال

کعبه کی اہمیت:

مسلمان دنیا کے ہرکونے میں کھیلے ہوئے ہیں جنہیں باوجوداختلاف رنگ ونسب چند چیزوں نے متحد کر رکھا ہے واحد خدا، واحد رسول، واحد کتاب، واحد عربی زبان (صلوات و عباوات میں) اور واحد قبلہ۔ ہمارے علاء واغنیاء کو تھم دیا گیا تھا کہ ہرسال کعبہ میں جمع ہو کرقو می فلاح کی سبیل سوچیں اورا سخکام ملت کے ذرائع پرغور کریں تنفکو فی الآفاق قیام امت کاسب سے بڑا ذریعہ ہے اوراس قانون صلاح و بقا کاعلم حاصل کرنا جو کا نکات میں محمل ہے نجات و حیات کاسب سے بڑا ورائی ہے اوراس قانون صلاح و بقا کاعلم حاصل کرنا جو کا نکات میں محمل ہے۔

جَعَلَ اللّٰهُ الْكُعْبَةُ الْبَيْتَ الْحُوامَ قِيْمًا الله فَعْرَت كُمْ كُورَمت والعَمِينون بن لِللَّهُ الله أَلَى وَ اللَّهُ الله وَالْهَدَى وَ اللّه الله وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه وَالللّه وَاللّه وَالل

(مائده. 44) ارض واكويط المادرك وهمريزكومانا -

کین آج کعبہ میں کوئی ایسی درس گاہ موجود نہیں ، جواللہ کے بے بناہ علم (اوزان و مقادیر) کی طرف راہنمائی کرے۔ غور فرما ہے کہ سمندر کی تاریک گرائیوں میں چھلی کے انڈے سے مجھلی ہی بیدا ہورہی ہے۔ کوہ قاف کے سیاہ عار میں ایک چھر کا بچہ چھر بن رہا ہے۔ بطونِ حیوانات میں قطرات منویہ مناسب، موزوں اور سے اشکال اختیار کررہے ہیں۔ جو جوف صدف میں قطرہ آب گہر بن رہا ہے نہ کہ کوئلہ اللہ اکبرااس عالم الخیب کی جہا تگیراور ہمہ ہیں نگاہ سے کوئی میں قطرہ آب گہر بن رہا ہے نہ کہ کوئلہ اللہ اکبرااس عالم الخیب کی جہا تگیراور ہمہ ہیں نگاہ سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی میں ہورہا ہورہا ہورہا ہورہا ہے کا مہورہا ہے۔ کا تنات کی یہ کا یہ گاہ جلیل نہایت نظم ونسق سے چل رہی ہے۔ میزان واعتدال سے چل رہی ہے۔ کہیں کوئی غلطی نہیں ، مقلم نہیں ، بنظمی نہیں ، فقو زمیں ۔

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فَطُورٍ. باربارديكو كياتهين اللا انتاسليطاق من فَطُورٍ. فَطُورٍ. الربارديكو كياتهين اللا انتاسليطاق من فَطُورٍ. هذاك. ٣٠) كوني برطمي نظراتي هي؟

کیا اللہ کے اس بیبت انگیز علم کا اندازہ لگانے کے لیے کتبے میں کوئی درسگاہ موجود
ہے انہیں اس لیے لئے ملکو ان اللّٰہ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمُوٰتِ الْحُ کَا مَشَا بُورانہیں بورانہا ہے۔
آج جمن ایک رسم بن کررہ گیا ہے۔ وہاں انسانوں کی ایک بھیڑ جمتے ہوجاتی ہے جو چند حرکات طوی وکرہی سرانجام دینے کے بعد واپس آجاتی ہے۔ کوئی نیا تخیل اور کوئی ونیا دری حیات سیکھ کر نہیں آتی ، کعبے کے یہ فرائفل کی حد تک آج آک آک مفورڈ اور کیبرج کی یو نیورسٹیاں تاہزانجام دے رہی ہیں آتی ، کعبے کے یہ فرائفل کی حد تک آج آک کمنورڈ اور کیبرج کی یو نیورسٹیاں تاہزانجام دے رہی ہیں۔ جہاں دنیا کے ہرگوشے سے طلبہ صحیفہ کا تنات کا دری لینے آتے ہیں۔

بجرت آموز دوطن سوز است مج ربط ادراق کتاب ملت اله آل که از خولش بردید لا اله در حرم صاحب و لے باتی نماید (اقبال)

#### ويء امته و سطا:

قرآن علیم میں مسلمانوں کوامّة و مسطا (اعتدال پیند) کہا گیا ہے۔ ہم کی طرح سے
امت و سطی ہیں۔ ہم علوم مغرب (پونان) کو مشرق تک پہنچانے کا واسطہ ہے۔ عیسائیت ،

یہودیت، بدھ ازم اور ہندودھم جہم کو پچل کر خشک روحانیت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ہم نے جہم و
روح اور دین و دنیا ہیں آتی پیدا کی۔ جن علا سے طبیق کو رومۃ الکبری کے رہبان پچل رہے تھے۔
ہم نے آئیس اپنے دامن رافت ہیں پناہ دی اور غرب و ایمان کا ہاتھ ان کے سر پر رکھا پھر
جغرافیا کی حیثیت سے بھی ہم امّد و مسطی ہیں۔ لیمی راج مسکون کے عین وسطی حصوں میں آباد ہیں،
جغرافیا کی حیثیت سے بھی ہم امّد و مسکون کے عین وسطی حصوں میں آباد ہیں،
ہددیگر الفاظ ہم اس چراخ کی طرح ہیں جو وسطی عفل میں جل رہا ہو۔ ہمارا بید نہی و جغرافیا کی فرض
ہددیگر الفاظ ہم اس چراخ کی طرح ہیں جو وسطی عفل میں جل رہا ہو۔ ہمارا بید نہی و جغرافیا کی فرض
مرتے ، لیکن وائے ہر مال کی جہالت سے ہمارا اپنا گھر تاریک ہورہا ہے۔
کرتے ، لیکن وائے ہر مال کہ جہالت سے ہمارا اپنا گھر تاریک ہورہا ہے۔

ایک بادشاہ اسپے کل کو جواہرات سے سجاتا ہے، دنیا کے بہترین صناع نقاشی کرتے ہیں، ایرانی عالیہ بچھائے جاتے ہیں، سنہرے پردے لٹکائے جاتے ہیں، بہترین پھولوں کے گلدستے لگائے جاتے ہیں اور ذیب وزینت کا آخری کمال دکھلا یاجا تاہے، پھر کتناظلم ہوگا، اگراس کی چیتی ہیوگی، پچوں، خادموں اور درباریوں میں اس زیب و جمال کو پہند کرنے کے حس ہی موجود شہو، اور دہ اس کی طرح داخل ہوکراس کی سجاوٹ سے غیر متناثر رہتے ہوں۔

بی حال مسلمانوں کا ہے مسلك الار حن و السّماء نے طارم فلک كوكن فيرہ ساز
نقوش سے آراستہ كرد كھا ہے فرش زمين پر پھولوں كى كيا قيامت انگيز بہار بها ركا و ہے ۔ كائنات
میں حن و شاب كا كيا طوفان اہل رہا ہے ليكن وائے برما كہ ہمارى آئل ميں اس حن و جمال سے
متمتع ہونے كى صلاحيت بى نہيں ركھتيں۔ ايك بيل كوكيا معلوم كہ طلوع وغروب آفاب كى رنگيذوں
ميں كيا حسن ہے؟ اورا يك البر و جقائى كوكيا معلوم كہ ساون كى اودى اودى اودى گھٹا تيں كيف ومستى كاكيا

كيف الكيزييام ويدري بي-

إِنَّ زَيَّتَ السَّمَاءَ اللَّهُ فَيَا بِزِينَةِ نِ بَمِ فَ آسان كُوسِين ستارول سے بجاركا ہے۔ الْكُواكِ بِ (صافات ٢) ہم في آسانوں كوكئ صول بيل بانث كراسے وَكَفَدُ جَعَدُنا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ زَيَّنَهَا اللَّ ظَر كے ليے بجاديا ہے۔ لِلنّظِرِيْنَ٥ (حجر ١١)

> ہے کوئی لطف اٹھانے والا ، پہند کرنے والا اور دیکھنے والا؟ تمہمارے کیے:

اگر بیددرست ہے کہ قرآن کے اولین وآخرین مخاطب ہم بی ہیں تو سنئے قرآن کیا کہنا

(ابراهیم. ۳۲. ۳۳) جس کی تبین تناقی-

اس آیت میں گنگم (تمہارے لیے) کالفظ پانچ دفعداستعال ہواہے، مطلب ہے ہے کہ رہتم افعان ہوا ہے، مطلب ہے ہے کہ رہتم افعان کے لیے مسلمانوں کے واسطے سے باتی عالم انسانیت کے لیے، لیکن آج سورج ، بجلی ، روشتی اور اشیر کوفرنگ نے متحرکر رکھا ہے۔ سمندروں کی مہیب سطح پران کی حکومت ہے، باغات وانہار کے مالک وہی ہیں۔ آبٹاروں اور شہروں سے وہی لوگ بجل نکال کر

دنیا کوروشی و طافت وے رہے ہیں اور ہم بیلی کے لیمپ کو دیکھ کرصرف جیران ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ: وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقُومَ الطّٰلِمِیْنَ. اللّٰه اینا و رِظّم تو ڑنے والوں کو بھی سیرھی راہ پر (بقو ق. ۲۵۸) نہیں ڈالٹا۔

# فرش زمین:

جعکل لکم الارض فوات (بقر قرام الله فرام الله في الله الله في الله في

فُولِكَ لِتَعْلَمُ وَآ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي بِإلى لِيَاكَمْ بِينِ معلوم بوجائ كرالله كاعلم السَّمُونِ وَمَا فِي الْارْضِ. الرَّسُ وساء كوميط ب-

(مائده. ∠۹)

# فولاد:

فولادے تیارشدہ اشیاء، مثلاً: جہازوں، طیاروں، ٹیکوں اور تو پوں کی ہیبت ہے آج
دیارزرہی ہے۔ وہ تو میں کس قد زطاقتور ہیں جنہیں استعال فولاد کاعلم حاصل ہے اور وہ تو میں کس
قدرضعیف و ذلیل ہیں جوائی علم ہے ہے گائے ہیں۔ آئ سے ۱۳۹۲ سال پہلے ایک ای (فداہ آبی قدرضعیف و ذلیل ہیں جوائی علم سے ہے گائے ہیں۔ آئ سے اسلاما ای عالم کویہ پیغام سایاتھا کہ:
واکٹر گئے الکھ لیکڈ فید کامس شدید و منافع ہم نے فولادا تارا، جس میں زبردست ہیبت اور
للتنامیں دیست اور رحدید ، دیما دیما کی دیما کے لیے بے تارو اکواکہ ہیں۔

لیکن سلمانوں نے اس طرف توجہ نہ دی اور ذلت ورسوائی کے جہنم میں دھکیل دیے گئے۔اگر آج جماری برائے نام اسلامی سلطنتیں فولا دے استعال سے آگاہ ہوجا کیں تو ان کا موجودہ ضعف قوت میں اور انحطاط عروج میں بدل جائے۔

ان آیات کی موجودگی میں بید کہنے کی جرائت کے ہوسکتی ہے کہ قر آن تمام زبانوں کے لیے درس ہدایت نہیں؟ فی الحقیقت رسول عربی علیہ السلام کا دیا ہوا پیغام وہ عالی شان دستور العمل ہے جس پر کار بند ہونے کالازمی نتیجہ زندگی قوت ، حشمت ، شخیر بحرو براور تمکن فی اللاض ہے۔ ہے جس پر کار بند ہونے کالازمی نتیجہ زندگی قوت ، حشمت ، شخیر بحرو براور تمکن فی اللاض ہے۔ حد مر رسول پاک را آل کہ ایمال واد مشت خاک را

تكننه:

برامرقابل غورے کر آن کیم میں فقہی آیات عموماً یک کے قواب میں لمتی ہیں میں اسلامی ایک کے قواب میں التی ہیں مثلاً یک نیفقون کی المحمور والمکیوسر ... یک منافرنگ ما ذاین فقون کی (بقو ق ۲۱۹) وغیرہ اور مطالعہ کا کنات پر نہایت تا کیدی اوامر نازل ہوئے ہیں جن سے اعراض کی سزا قومی و ملی ملاکت ہے۔

ایک تاریخی واقعه:

حضرت عزیز علیدالسلام بیت المقدی کے پاس سے گزرتے بیں جسے بخت نصر تباہ کر چکا تھا اور سوچتے بیں کہ کیا اس ہلاک شدہ بہتی کا احیاء ٹانی ممکن ہے؟ اللہ نے آپ کوسوسال کے لیے موت دے دی اور پھرزندہ کرکے فر مایا:

قَانْظُرْإِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ. اليِفطعام (الْجَير) اور بِينَ كَا چَرْ (دوده) كَا انظر إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ. اليِفطعام (الْجَير) اور بِينَ كَى چَرْ (دوده) كَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ ال

چرخراب بیں ہوئی۔

دودهادر انجیر کا استے عرصہ تک خراب شہونا کوئی میجز ہیں، بلکہ آج ماہرین اشربہ واغذیدکواس البیت سے ڈیوں میں بند کرتے ہیں کہ سالہا سال تک خراب میں ہوتیں۔ای آیت کا مندرجہ ذیل کلڑا: وَانْظُوْ إِلَى حِمَادِكَ نِنْ وَلِنَجْعَلَكَ ايَةً ابِ لَدِهِ بِرَغُور كرو، اور بَم تهين دنياكِ لِلنَّاسِ وَانْظُوْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِوْهَا سائے ایک تمونہ بتا كر بیش كرنے والے ہیں۔ فرم نگون الْعُطُو اللَّي الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِوْهَا سائے ایک تمونہ بتا كر بیش كرنے والے ہیں۔ فرم نگون الْمُحُمَّا اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

(بقرة. ۲۵۱) ترتيب دے كران يركوشت چرهاتے ہيں۔

موجوده علم النشر ت كى طرف كس زوركى دعوت برجب عزيز عليه السلام كد هاور السكى بدّيول كى ترتيب پرغور كر يجكو اللى صناعى وتخليق سے مرعوب ہوكر يكارا شھے: قال أعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنَى عِ قَدِيْو . تو عزيز يكارا شاكہ جھے قدرت اللى كاعلم اب فال أعْلَم أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنَى عِ قَدِيْو . تو عزيز يكارا شاكہ جھے قدرت اللى كاعلم اب فال أعْلَم أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنَى عِ قَدِيْو . وحد (مقرة . ٢٥٩) حاصل ہوا ہے۔

یک دہ علم ہے جس کا نتیج خشید ہے اور جس سے ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور یہی آبیات ہیں تقویت پیدا ہوتی ہے اور یہی آبیات ہیں جس کے دل دہل جائے ہیں اور سینے نور عرفان سے معمور ہوجاتے ہیں۔ ایک ایک جاتی ہیں ہے۔ ایک میں میں ایک کی تفسیر کی جاتی اِلگا تولیعت عکیہ ہم ایستہ زاد تھے ہم آید کا اُلگا تولیعت کی تفسیر کی جاتی

(انفال. ۲) ہے توان کے سینے تورسے منور ہوجاتے ہیں۔

آئ مغربی تجربه گاہوں میں حیوانوں کو چیر پھاڑ کرالی صناعی کا تماشاد یکھا جارہا ہے،
اللّٰد کی جیرت آئیز مخلیق ونظام آفرینش کا مطالعہ ہورہا ہے اور مسلم نصرف جائل ہے بلکہ ان علوم کو
خلاف اسلام قرار دیتا ہے۔ ہم کی صدیوں سے اس مخبوط الحواس کی سز ابھکت رہے ہیں اور ابھی نہ
جانے کتنے قرن اور پیسلسلہ جاری دہے گا۔

نَسُوا اللّهُ فَانْسَهُمْ انْفُسَهُمْ. يراول خدا كو يمول كے اور خدا نے ان كو يول رسوا اللّه فانسهم انفسهم . (حشر . ۱۱) حوال باخت كيا كرائيس اي خريمي ندري ...

ابتلائے خلیات

النظرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تمام کا نئات بایں حسن و جمال پھیلی ہوئی تھی۔
آپ کو ان تمام حسین مظاہر فطرت میں سے ایک معبود کا انتخاب کرنا تھا۔ آپ کی عرش رس نگاہ آپ کو ان تمام کے نوری کھلوٹوں کو چیر کر بدلیج السموات والارض تک جا پینجی اور آپ نے برروح افزا

اعلان فرمایا که:

لآ أُحِبُّ الْأَفِلِينَ.

میں غروب ہونے والے مظاہر کی پرسش تہیں

(انعام کے) کرتا۔

يقى بيلى ابتلائے على!

اس كے بعد تحقیق كادرجه آتا ہے۔ ابراجيم تقليد سے منفر تھے۔

اگر تقلید بودے شیوهٔ خوب

پیمبر ہم رو اجداد رفتے

. (اتبالٌ)

اس ليفرمايا:

رَبِّ أَرِينَى كَيْفَ تُحْيِ الْمُولِي (بقوه. والم) الدب مجھاحیائے اموات كامنظرد كھلا۔ چنانچہ چارذن شده پرندے ابراہیم كی آنھوں كے سامنے دوبارہ زندہ كئے گئے اور بہ مقی دوسری اہتلائے طلبل ۔

جب ابراہیم ان ابتلا وں میں پورے پورے اترے اور صاحب محقیق ونظر ہونے کا

ثبوت بم پنجایا تو الله نے آپ کوامامت وسلطنت کی یول بشارت دی:

كالمام المراجيم إلى تهيس دنيات اسلامي كالمام

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.

(بقرة. ١٢٣) بنائے والاموں۔

ابراجيم عليه السلام في يوجها كميرى اولاد كمتعلق كياتكم بي توكها:

كه تيري اولاد ميسے ظالم لوگ صلاحيت

لَا يَنَالُ عَهْدِى الظُّلِمِيْنَ.

(بقرة. ١٢١٧) المامت كوييفيل كيد

جہالت سب سے برداظلم ہے۔ آئ اولا دِابراہیم اسی لیے ذلیل ورسواہے کہ کلام خدا (قرآن) اور عمل خدا (کا کنات) ہردو سے جاہل ہے اسے بیمتعلوم بی تہیں کہ زمین کے خزانوں کو استعمال کے بغیر کوئی توم چند تھنٹوں کے لیے بھی زعرہ نہیں رہ سکتی۔

نظر:

قرآن عيم مل باربارهم ديا گيا ہے: ودو و و ا مَا ذَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْارْضِ . نشن وآسمان پرنظرڈ الو۔ انظووا مَا ذَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْارْضِ .

(يوٽس. ١٠٠٠)

آ وُدیکھیں کے نظر کے معنی لغت میں کیا ہیں۔ نظر: ویکھنا بخور کرنا معائنہ کرنا بسوچنا (قاموس فیروز آبادی)

تو گویا جمیں کا نئات کود کھنا اس پرسوچنا بخور کرنا اور اس کے تمام پہلو کو کا معائد کرنا
ہے۔ سوال بیہ ہے کہ اس فتم کا دیکھنا ان آنکھوں سے ہوسکتا ہے؟ جواب فی میں ہے، اس لیے کہ
آنکھ کا وائزہ بعمارت از بس محدود ہے۔ اگر نظر کمزور ہوتو عینک استعمال کرنی پڑتی ہے، اگر اٹک
سے لا ہور تک کا سنر کرنا پڑے نے قوریل گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ اللہ نے جمیں نظر کا تھم دیا
ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ اس تھم کی تھیل بہتر سے بہتر رنگ میں کریں اور تیزی بھارت کے
جس قدروسائل اس کیں ، نہیں استعمال میں لائیں۔ آج دنیا میں بہترین الات بیمائی ایجا وہو چکے
ہیں۔ جن سے تحلیق کے بہت سے تھی پہلوعریاں ہوکر سامنے آجائے ہیں۔ ان کے آلات کوعر بی

ایک سلم کو می دیا ہے کہ وہ فریضہ مسلو قادا کر ہاب بیسلم کا فرض ہے وہ جم کو پاک
کرے، صاف کیٹرے بہنے اور معجد تک چل کر جائے بیرخدا کا فرض نہیں کہ اس کے کیڑے
دھوئے اسے وضو کرائے اور فرشتوں کو بیسے کہ جا و میرے بیادے بندے کواٹھا کر معجد میں بھینک
آ کے اجدید ای طرح بیسلم کا فرض ہے کہ وہ کا تنات کا مطالعہ و معائے کرنے کے لیے وسائل نظر
تلاش کرے تا کہ النی تھم کی بحیل ہو سکے۔

انتساب:

جب كوئى فردقوم كے ليے كى پہلومى مفيد ثابت بوتا ہے تواس كى يادكار باقى ركھنے

ای طرح بعض دیگر سورتوں کے نام بدیں:

نسمل (چونی)، نسحل (گس تهر)، عنکبوت (کری)، انسعام (چوپاک)، دخان (گیس، تیم، دموال)، مالدة (طعام)، الکهف (غار)، نور (روشی)، صافعات (اثرتے بوئے پرندے)، طور (پہاڑکانام)، نجم (ستاره)، قمر (چائد)، حدید (نولاد)، قلم (آلیج برقصنیف)، الدهر (زبائد)، انفطار (پہاڑول وغیره کا پھٹنا)، البروج (آسان کے صے)، الطارق (سافرشب بین ستارے وغیره)، الفجو (سیم)، البلد (شیم)، الشمس (سورج)، الليل (رات)، الضحی (طوع آفاب کے بحد کا وقت)، البین (انجیر)، زلزال (کا نیار زلزلہ)، العصر (زبانہ)، الفیل (باتی)، الهیل (باتی)، الفلق (طلوع آفاب کے بحد کا بحر کا بحر کا ایکر کنا)، الفلق (طلوع صنع)، الباس (انبان)۔

غورفر ماسیے! مناظر کا نکات کوس قدراہمیت حاصل ہے کہ کتاب الی کے کی حصال کی طرف منسوب ہیں۔

ہر کہ محسوسات را تسخیر کرد عالمے از ذرہ تعمیر کرد کوہ وصحرا ، دشت و دریا بحر و بر تخت تعلیم ارباب نظر (اقبال))

علم:

انساني علم كاتعلق مندرجهذيل اشياء عصر مكتاب

- ا۔ یانی سے: مثلاً اشربدداد دربید فیرہ تیار کرنا۔
- ۲ زمین سے: انہار کھود نا، معادن نکالنا، طبقات الارض کی جیمان بین، بیٹرول اور کوئلہ کی تان میں سے: انہار کھود نا، معادن نکالنا، طبقات الارض کی جیمان بین، بیٹرول اور کوئلہ کی تان سے تان
  - س\_ مواسے: بوامن اڑنا، موا کا تجربداور مواکی طافت کواستعال کرناوغیره۔
  - س۔ آگ ہے: سٹیم تیار کرنا ، انجن بنانا ، آتش بارطیارے ٹینک اورتو پیس تیار کرنا۔
    - ۔ باتات سے: تجزیر نباتات کے بعد خواص نباتات معلوم کرنا۔
- ۔ حیوانات سے: حیوانات سے سواری دبار برداری کا کام لینا ،اجھی سلیس پالنا، چڑے

  دنگنا، پوشین تیار کرنا اور کھید میں ہرسال کی لا کھوڈن شدہ حیوانات قربانی کو بجائے

  نقصان رسال ہوئے کے مغید بنانا۔
  - 2- اجمام الناسية علم الاعضاء علم الطب اورتشرت الا فعال وغيره-
    - ٨\_ نفوس سے علم العبادات بشاعرى اورموسيقى وغيره-

محویا کا کنات کا ہرمنظر کا کہات کی ایک دنیا پہلویس لیے دبکا بیٹھا ہے۔ ہر ذرہ ہمیں توت و جبروت کا ایک لازوال پیام دے دہا ہے اور ہر پتابقا وصلاحیت کی حیات انگیز داستان سنا رہا ہے کی خیات انگیز داستان سنا رہا ہے کی خیات ان کی ایت سے خافل ہیں۔

يَمُوونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغْرِضُونَ. بيلوك مناظركا كات ــــا تكسي بندكر كرر

(يوسف. ١٠٥) جاتيار

#### شعاعيں

پردفیسرا رقمرا دیگنن کاسمک شعاعوں (COSMIC RADIATION) پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جوکا سمک شعاعیں عالم بالاستے گلیق ارض سے پہلے روانہ ہوئی تھیں ا زمین پر اب پہنچی ہیں۔ یہ مقدار میں بہت کم اور طافت میں بہت زیادہ ہیں۔ نبا تات واز ہار (پھولوں) کا تنوع انہی کی وجہ سے ہے۔ آغاز آفرینش میں صرف ایک پھول کی پودے پرلگا ہوگا جب اس پودے کے نیج زمین پر جھڑے تو کسی نیج میں ''کاسمک شعاع'' واخل ہوگئی ، فورااس میں ایک تغیر آگیا۔ چنانچہاں نے کے پھول رنگ وصورت میں دومرے ہم جنسوں سے الگ ہو گئے۔ بہلالہ د گلاب کی مختلف قسمیں ای شعاع کی کارستانیاں ہیں۔

# شعاع جنكش:

ایک انچ بحرفضا میں سے وہ تمام شعاعیں گزر بی بیں جو پانی ، گھاس ، ممارات اور شمس و تمر سے نکل کر ہر طرف بھیل رہی ہیں۔ اگر خور دبین سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہاس انچ بحر جگہ میں سے کروڑوں اجرام ساوی کی شعاعیں ایک دوسرے کو کافتی ہوئی گزر رہی ہیں۔ قطبی ستارے کی ضعیف ترین شعاع آقاب کی طاقت ورموج نورکو چیر کرجارہی ہے ، اورایک بہت ہوا ریلوے جنگشن ، اس انچ بجرفضائی مقام کے مقابلے میں بیج نظر آتا ہے۔

# روشنی کی طاقت:

روشی ایک مہیب طافت ہے، جوکرٹوں کا زیندلگا کرآسان سے اتر رہی ہے، اگر ہم اس روشی کو جمع کرسکیں جو ٹینس کے میدان پر صرف ایک دن میں پڑتی ہیں تو اس توت سے دوسو گوڑوں کی طافت کا ایک انجن قیامت تک چلایا جاسکتا ہے۔

## روشنی کی قیمت

ہم اپنے کارفانوں اور گھروں میں بحل سے کام لیتے ہیں جس کا مٹیج اولین آفاب
ہے۔ یورپ کے ایک ماہر طبیعات نے اندازہ نگایا ہے کہ تمام دنیا میں ہرسال صرف ۱/۱ چھٹا تک
وزن کی بحل خرج ہوتی ہے جس کے پیدا کرنے پر ۱۳۳ کروڈرو پیدا گت آتی ہے۔ دوسری طرف جو
روشن سورج سے صرف ایک دن میں زمین پر آتی ہے، اس کا وزن ۱۸۲۸ من ہے۔ بحل کے حساب
سے اس روشن کی قیمت ۵۰۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۵۱ ڈالر بنتی ہے۔ اللہ سجا شکالطف عمیم دیکھو کہ
اہم ایک پائی تک صرف کے بغیر طاقت کاس بے بتاہ خزائے سے مشتم ہورہے ہیں۔
ایک پائی تک صرف کے بغیر طاقت کاس بے بتاہ خزائے سے مشتم ہورہے ہیں۔
ایک بائی تک صرف کے بغیر طاقت کاس بے بتاہ خزائے سے مشتم ہورہے ہیں۔
ایک بائی تک صرف کے بغیر طاقت کاس بے بتاہ خزائے سے مشتم ہورہے ہیں۔
ایک علی عرف کے بغیر طاقت کاس بے بتاہ خزائے سے مشتم ہورہے ہیں۔
ایک مغرب کا خیال ہے ہے کہ آفی ہمیں دی ادب سال تک اور دوشنی و بتارہے گا۔

# گهوارهٔ زمین:

ابتدایس زمین ہموارتھی اوراس پر ہرطرف پانی تھا۔ اگر آئ زمین کو پھر ہموارکر
دیا جائے تو ہر مقام پر تقریباً دس ہزار فٹ گہرا پانی چھا جائے۔ پھھدت کے بعد زمین کی اندرونی
حرارت سے بطن الارض کے موادا چھل کر باہر آگئے اور ہرسو پہاڑ نظر آئے گئے۔ ذلز لوں کے علاوہ
پانیوں کی حکست وریخت اور طول زماں نے بھی سطح زمین کو تا ہموار بنانے میں کافی حصر لیا۔ زمین
کا ناہموار ہونا ایک اللی رحمت ہور نہ بیا نسانی وحیوائی زندگی کا گہوارہ نہ بن کتی۔
اگلہ ٹی جھک لگٹ آگر ضی مقلد الله فلا سامی اللہ دہ ہے جس نے زمین کو تہما را گہوارہ بنایا۔
عا وت اللہ ہے:

بعض حیوانات بعض اعضا موزیادہ استعال کرتے ہیں قودہ بڑھ جاتے ہیں اور بعض کم
استعال کرتے ہیں تو وہ رفتہ رفتہ مف جاتے ہیں۔ نبا تات میں بھی بہی سمب الہیہ جاری ہے۔
کیوصدیاں پیشتر کیلے کی بھی میں امرود کی طرح چھوٹے چھوٹے تھوٹے تا بواکرتے ہے جن کی کاشت
سے کیلا پیدا کیا جا تا تھا۔ رفتہ رفتہ کیلے کی شاخیس لگانے کا رواج ہوگیا۔ جب قدرت نے دیکھا کہ
نج کو استعال نہیں کیا جا تا تو آہتہ آہتہ تی کا خاتمہ بی کردیا۔ اور آج کیلے میں نئی دکھا کی نہیں
دیتا۔ قدرت کا از ل سے بدوستور چلاآتا ہے کہ وہ صرف ان اتوام کو دنیا میں باتی رکھتی ہے جومفید
ویتا۔ قدرت کا از ل سے بدوستور چلاآتا ہے کہ وہ صرف ان اتوام کو دنیا میں باتی رکھتی ہے جومفید
ویتا۔ قدرت کا از ل سے بدوستور چلاآتا ہے کہ وہ صرف ان اتوام کو دنیا میں باتی رکھتی ہے جومفید
ویتا۔ قدرت کا از اس کینے کئی کی طرح منادیتی ہے۔
ویا ما یکنفیع النّاس کینے کئی کی طرح منادیتی ہے۔
ویا ما کی کینے کئی کے دوام حاصل ہوتا

اللدسنتاہے

آج ہم تموج اثیری کی بدوات ہزار ہامیل دور کی ہاتیں چیٹم زدن سے بتاروسلسلہ
سن رہے ہیں۔ یہاں قدر تاسوال پیدا ہوتا ہے کہ آباریا ثیراللہ کے دائر ہافتیار کے اندر ہے یا ہا ہر؟
اگرا ندر ہے تولاز ما کا کات کی ہروہ آ ہے صعدا اور جنبش جوا ثیر ہیں جنبش پیدا کرسکتی ہے اللہ تعالی

سے بنہال بیس رہ محق سے نظریة امواج الميرى نے جمیں يقين ولاديا كه:

الله منتااورد يكتاب

إِنَّ اللَّهُ سَمِيعَ بَصِيرٌ.

امپریل کائی آف سائنس (لنڈن) کے ایک پر وفیسر مسٹر ولیم ایک دفعہ انسانی کان کی ساخت پرغور کرریہ ہے۔ الی صناعی کے جیرت انگیز کمالات سے مرعوب ہوکر چلاا ہے:

"He who planted ears,

Shall He not hear?"

''جس اللہ نے کان ایجا دکتے ہیں ، کیادہ خودصفتِ کی ہے جو وہ ہے؟'' سبحان اللہ! پروفیسرولیم کواپنے علم ومطالعہ کی بدولت اللہ کی صفت مع پر کیاروح افزاء ایمان حاصل ہے۔

ماحول يسانطابق:

تمام کائات کی ترکیب بکل کے خورد بنی ذرات، لین منفول (ELECTRONS) سے ہوئی۔ منفول کا اختلاط شبت ذرات برتیہ لین ثباتیوں (PROTONS) سے ہوا اور بیمر کب عقیمیہ (NEUTRON) کبلایا۔ چند عقیمی (PROTONS) بینا اور جو ہراور ہر مواہر کا مجموعہ سالمہ (MOLECULE) کبلایا۔ ہرجو ہراور ہر سالمہ بیکا کا ایک چھوٹا ساخزانہ ہے۔

نباتات کی ترکیب بھی اٹھی ذرات پرقیہ ہے ہوئی۔ صرف نام کافرق ہے، نباتات میں عضر نباتی کی ترکیب خلیوں (CELLS) سے ہوتی ہے۔ ہر خلیہ منفوں اور ثباتیوں کا ایک مرکب ہوتا ہے۔ جس کے اجزائے ترکیبی بناہیے (PROTOPLASM) کہلاتے ہیں۔ یہ خلیہ کوئی مردہ چیز نہیں بلکہ نہا ہے حساس اور چیدہ خزائہ حیات ہے، جس کے مقابلہ میں گھڑی یا مطع کی مشین از بس سادہ معلوم ہوتی ہے۔ ہر بناہیے میں ماحول کے ساتھ بدلنے کی چرت آگیز استعداد موجہ در س

آغاز میں پودے سمندر کے ساحل پرنمودار ہوئے تھے جب ان کے نیج جھڑ ہے تا تدھیاں، پرندے اور بارشیں آئیں نے ماحل میں لے گئیں، جہاں پودوں میں بجھ تبدیلی بیدا ہوئی، جو گاب کا پودا کسی باغ میں اگا تھا اور اسے ہروقت حیوانات کی غذا بننے کا ڈر رہتا تھا۔ قدرت نے حفاظت کی غاطر اس کے ساتھ بہت زیادہ کا نئے دیے اور جو گلاب کسی باغ میں اگا تھا جس کے اردگر داونجی دیوائق کی دیوائقی اور ایک ماتھ بہت زیادہ کا نئے دیے اور جو گلاب کسی باغ میں اگا تھا جس کے اردگر داونجی دیوائق کی دیوائقی میں اور کھی اور بہتانی پودے میں برلی ظائر اکت واطافت بھی کافی فرق دیکھا گیا۔ باغ میں پودے مالی اور بہتانی پودے میں برلی ظائر اکت واطافت بھی کافی فرق دیکھا گیا۔ باغ میں پودے مالی اور نظار گیوں کی خواہش سے بھی متاثر ہوکر زیادہ خوشما دنا ذک بن گئے۔

شرلے کہنا ہے کہ میں نے پائیں باغ کے ایک کونے بیں بی بی کا ایک پھول دیکھا جس کے کنارے پچوسفیدی مائل تنے ، میرے دل میں بیخواہش پیدا ہوئی کہ بیہ پھول بالکل سفید ہوجائے۔ا محلے سال بیہ پھول زیادہ سفید ہوگیا اور چند سال کے بعد بالکل سفید۔

نباتات کی طرح حیوانات کوبھی ہے ماحول میں سے اعضاء وآلات ال جاتے ہیں۔

پرندے کی چند ہڈیاں صرف گیس سے پر ہوتی ہیں، تا کہ ہوا میں اپنا ہو جھ آسانی سے اٹھا سکے۔

مینڈک کی وہ تھیلی جو پائی میں تیرنے کے کام آتی ہے، ختکی پر پیمپیوٹر ہے کے فرائف سرانجام

دیتی ہے، اس طرح مجلی کو پائی میں جس قدر آلات کی ضرورت تھی وہ سب مطا ہوئے۔ یہاں

قدر تاسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے سب بھے کی توت ناظمہ کے بغیر ہور ہاہے؟ کیا کا ننات کی اس

قدرتا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے سب بھے کی توت ناظمہ کے بغیر ہور ہاہے؟ کیا کا ننات کی اس

جیرت انگیز مشین کو چلانے کے لیے کوئی د ماغ مصروف عمل نہیں؟ کیا ہے تخلیق و آفر بیش کے

بیسیرت افروز مجز ہے محض حسنِ انسان سے ظاہر ہور ہے ہیں؟ ہر گر نہیں۔ ایک مغر فی عالم کیا

بھیرت افروز مجز ہے محض حسنِ انسان سے ظاہر ہور ہے ہیں؟ ہر گر نہیں۔ ایک مغر فی عالم کیا

"THE IDEA OF MIND BEHIND AND MIND WITHEN SEEMS AS RATIONAL AND WORKING HYPOTHESIS AN ANY."

المي خيال كمايك وماغ كائنات كائدراور بابرمصروف عمل ب- ايكمعقول اور

قابلِ يقين خيل ہے۔'' رفيارِ آفرينش: رفيارِ آفرينش:

ز مین میں ارتفائے آفرینش پر لاکھوں صدیاں صرف ہوئیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ
کائنات عقل سے محروم تھی ، انسان کی تخلیق نے اس کی کو پورا کیا۔ دومر نے لفظوں میں انسان کی
ایجا دگر شتہ تاریخ تخلیق کا آخری واکمل باب تھا۔ ابھی ایسے دماغ آئیں گے ، جن کی تمہید ہم ہیں۔
خدا جانے بید دنیا کہاں جارہ ہے ، آئ سے وی لاکھ سال بعد کسے انسان آئیں گے ، اور ان کے
دماغ کس قدر باند ہوں گے ، کوئی نہیں بتلا سکتا۔ برنا ڈشا کہتا ہے کہ کی لاکھ سال بعد انسانی عقل
د ماغ کس قدر باند ہوں گے ، کوئی نہیں بتلا سکتا۔ برنا ڈشا کہتا ہے کہ کی لاکھ سال بعد انسانی عقل
ارتفاء کی اس منزل تک جائینچ گی کہ طیاروں اور موٹروں سے ہزار گنا ڈیادہ تیز رفتار سواریاں ایجاد
ہو چکی ہوں گی ، اور جس طرح کہ آئی جری ڈمانے میں طیارے وغیرہ ذمانہ جا البیت کی یا دکار سمجھ
عجائب گھروں میں دکھ دیے جائیں گے۔ جے ہے:

مَا لَنْسَبْحُ مِنْ اللّهِ أَوْ لُنْسِهَا فَأْتِ بِنَحَيْدٍ جب بم كن آيت يامظركومنادية إلى تواسه منا لنستخ مِن الله أو لننسِها فأت بِنحير جب بم كن آيت يامظركومنادية إلى الآوات والمائل بيدا كردية إلى -

# تلافی ما فات:

انسانی بدن کی مثین پرخورفر مائے۔ایک ڈاکٹر اس اعتاد پرجم بین سوران کردیتا ہے
کہ اندرایک جرت خیر مثین، پوست گوشت بنائے پرگلی ہوئی ہے۔اگر تلافی مافات کا بدقد رتی
سلسلہ نہ ہوتا تو ہزار ہا مریفن عمل جرای (آپریشن) کے بغیر ہلاک ہوجائے۔ای طرح کا ایک
سلسلہ عالم اخلاق میں بھی کام کررہا ہے۔ہم گزشتہ گنا ہوں اور کے راہوں کی تلافی تو بدوندامت
سلسلہ عالم اخلاق میں بھی کام کررہا ہے۔ہم گزشتہ گنا ہوں اور کے داہوں کی تلافی تو بدوندامت
سنسکر سکتے ہیں اور برہموں کا بیاصول کہ گناہ کی تلافی نہیں ہوسکتی درست نہیں۔
مُن یکو ہوئی مِن قریب فاو لِنے کے ہوٹ اللہ جولوگ جلد ہی سنجل جاتے ہیں ،اللہ تعالی ان
عکریہ میں میں اللہ تعالی ان

## الله كادارالحكومت:

اگر سرما کی کسی رات کو مرت کا کوئی باشندہ جمبئ کے بازاروں میں اتر آئے تو وہ ہر طرف بلند عمارات اورخوبصورت دکانیں دیکھے گا، جن میں بحل کے قیقے نور کا سیلاب اٹھا رہے ہوں کے موٹروں کا تا نتا بندھا ہوگا، ہرطرف ایک چہل پہل نظر آئے گی ، تو کیا وہ بی خیال کرے گا کہ بیتمام رونق خود بخو و پیدا ہوگئ؟ کیا ایک جوہری کی دکان میں جاندی اورسونے کے برتن خود بخود قرینے سے سے مجھے جھی نہیں۔ ذرا اندھیری رات میں آسان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، ستاروں کے قیقے سم شان وظلوہ سے جل رہے ہیں۔نوروجلی کا کیاسیلاب امنڈر ہاہے، کہکشاں کی شاہراہوں پر کروڑوں آفاب میسی بہاردکھلارہے ہیں۔صاف معلوم ہوتاہے کہ آسان کسی عظیم الشان فرما نروا كادارا ككومت ہے۔ سُبْحَانَةً وَ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

كيابياوك الله كاشريك تفهرات بي، الله ال

سے بہت بلنداور یاک ہے۔

كائنات كے اس ارز والل سلسلے برغور كرنے كے بعد جرمنى كے مشہور مفكر ائن سائن

THE UNIVERSE IS RULED BY MIND AND WHETHER IT BE THE WORD OF A MATHEMATICIAN OR OF AN ARTIST OF A POET OR ALL OF THEM: IT IS THE ONE REALITY WHICH GIVES MEANING TO EXISTENCE. ENRICHES OUR DAILY TASK ENCOURAGES OUR HOPE AND ENERGIZES US WITH FAITH WHEREVER KNOWLEDGE FAILS. كانات يرايك زيردست دماغ حكومت كررباب،اس سے بحث بيس كه وه دماغ رياضى دال كاب، يامصوركا، شاعركا ياان سبكا، يدايك حقيقت بجوهارى حيات كويرمعى بناتى

ہے، امیدوں کو ابھارتی ہے اور جہال علم کی روشی نا کام رہے، وہاں ہمارے یقین کو اور زیلاہ مضبوط کرتی ہے۔

# يىمفكرايك مقام بركبتا ہے:

"HE WHO CAN NO LONGER PAUSE TO WONDER AND STAND RAPT IN AWE IS AS GOOD AS DEAD AND HIS EYES ARE CLOSED."

وہ انسان جو کا سُنات پر اظہار تنجب کے لیے تھم رتانیں اور اس پرخشیہ وتفوی کی کیفیت طاری نہیں ہوتی ، وہ مرچ کا ہے اور اس کی آئے جس بصارت سے محروم ہو چکی ہیں۔

آئن سائن كاريول آيت ذيل كاتقريباترجمه معلوم موتاب:

اَوَكُمْ يَنْ ظُرُوْا فِي مِلكُوْتِ السَّمُوٰتِ كَيابِيلُوكَ كَا مَنات ارض وساءاورد يكراللى مخلوق والْكُمْ يَنْ طُولِ وَالْكُرُضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ لا وَآنَ يَرْورُيْس كرت ؟ شايدان كى موت قريب آكل عسلى أَنْ يَكُون قلد الْتُوبُ اَجَلُهُمْ .

(اعراف. ۱۸۵)

ہمالہ کے بانداور دہشت ناک سلطے کے سامنے کوڑے ہوکرایک انسان ہول جسوں کرتا ہے کہ دہ کسی بیبت انگیز جہار کے پرعظمت دربار ہیں سہا ہوا کوڑا ہے وہ ہرسوں نیچ وعمیق وادیاں "وہ حواس برافکن سکوت، وہ رعب و بیبت کی لا انتہائیاں اور جیرت و تجب کی بے پایا نیال - اللہ اللہ انسانی عقل کیکیا اٹھتی ہے، کیا ان مہیب مناظر کی خالتی وہی جستی ہے، جس نے شمیر کے حسین اللہ جمیل خطے کو اپنی رعنا ئیوں کا مظہر بنایا۔ یہ چھولوں کی دنیا، عدیوں کے نغے، چڑیوں کے زمزے، بول کی طافتیں، ونیا ہے دیگر اللہ کی ماحتیں، ونیا ہے دیگھ، جہان نیرنگ!

دہ سامنے مندر کی پر جروت و نیاش ہالہ پیکر موجیں ایک ہولناک چٹان سے فکراکر دھاڑتی ہوئی واپس آ رہی ہیں۔ پائی کی بید دنیا کمی قدر مرعوب کن ہے، دوسری طرف شب ماہتاب میں کسی خاموش ننیا اور آسودہ جمیل کا منظر کس قدر دل فریب ہے اس کے ساحل پروہ نیلے نیلے ، اود ہے ادد ہے پھول ، عطر تیول میں ہی ہوئی ساکن ہوا۔ سطح آب پر سویا ہواسکون ، گھاس میں نیم بیدار بنگے اور مرعا بیال۔ آھ! بیہ منظر کتا حسین اور کتا وجد آور ہے۔ ہم یوں محسوس کرتے میں کہ گویا فطرت کی بہاروں میں کم ہورہے ہیں کی مغربی فطرت شاس نے کیا چھا کہا ہے:

"اللہ کہ کویا فطرت کی بہاروں میں کم ہورہے ہیں کی مغربی فطرت شاس نے کیا اچھا کہا ہے:

WHEN WE STAND AND GAZE UPON THE

SCENE BEFORE US WE GROW TO FEEL A PART OF IT. SOMETHING IN IT COMMUNICATES WITH SOMETHING IN US. THE COMMUNION BRINGS US JOY AND THE JOY BRINGS US EXALTATION."

' جب ہم پھورک کران سین مناظر پرنگاہ ڈالتے ہیں، جو ہمارے سامنے صدنگاہ تک پیلے ہوئے ہیں، ہو ہمارے سامنے صدنگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں ہو ہم محسول کرتے ہیں گویا ہم ان مناظر کا ایک جزوبی بچکے ہیں۔اس حالت ہیں کا نکات کا شاہد مستورہم سے ہم کلام ہوجا تا ہے۔ بیہم کلامی کیف نشاط پیدا کرتی ہے اور بینشاط وجدد مستی ہیں تبدیل ہوجاتی ہے۔

خير دوا كن ديده مخور را دول مخوال اي عالم مجبور را عالم عبور را عالم است امتحال ممكنات مسلم است عابيش توسيع ذاست مسلم است امتحال ممكنات مسلم است (اقبال")

مىدرچفل:

 انسان کی براوری کس قدروسیج ہے، کہکشانی سیارے سے کے کراللہ صحراتک سب بی اوری میں ایک بی خون (ذرات برقیہ) دوڑ رہا ہے۔ سب کی بیدائش ایک بی نفس (منفیہ) سے ہوئی، اس لیے بیسمندر، بہاڑ اور آفاب ونجوم انسان کے بھائی ہیں۔ گوانسان عمر اور قد میں چھوٹا ہے کہائی ہیں۔ گوانسان عمر اور قد میں چھوٹا ہے کہائی ہیں۔ گوانسان عمر اور قد میں چھوٹا ہے کہائی ہیں۔ گوانسان عمر اور قد میں چھوٹا ہے کہائی ہیں ۔ گوانسان عمر اور قد میں چھوٹا ہے کہائی ہیں ۔ گوانسان عمر اور قد میں چھوٹا ہے کہائی ہیں ۔ گوانسان عمر اور قد میں جھوٹا ہے کہائی ہیں ۔ گوانسان عمر اور قد میں جھوٹا ہے کہائی ہیں ۔ گوانسان عمر اور قد میں جھوٹا ہے کہائی ہیں ۔ گوانسان عمر اور قد میں جھوٹا ہے کہائی ہیں ۔ گوانسان عمر اور قد میں جھوٹا ہے کہائی ہیں ۔ گوانسان عمر اور قد میں جھوٹا ہے کہائی ہیں ۔ گوانسان عمر اور قد میں جھوٹا ہے کہائی ہیں ۔ گوانسان عمر اور قد میں جھوٹا ہے کہائی ہیں ۔ گوانسان عمر اور قد میں جھوٹا ہے کہائی ہیں ۔ گوانسان عمر اور قد میں جھوٹا ہے کہائی ہیں ۔ گوانسان عمر اور قد میں جھوٹا ہے کہائی ہیں ۔ گوانسان عمر اور قد میں جھوٹا ہوں کی میں میں جھوٹا ہوں کی میں میں کے کہائی ہیں ۔ گوانسان عمر اور قد میں جھوٹا ہوں کر اور قد میں کر اور قد میں کی میں کی کہائی ہیں کہائی ہے کہائی ہیں کے کہائی ہیں کی کوٹر کر اور قد میں کر اور قد میں کی کوٹا ہوں کر اور قد میں کی کھوٹا ہوں کوٹا ہوں کر اور قد میں کر اور آفاد میں کر اور قد میں کر اور قد میں کر اور قد میں کر اور آفاد کر اور

"مرچہ بہ قامت کہتر بہ قیمت بہتر" هو الّدِی خَلَفَکُم مِّن نَفْسِ وَّاحِدَةٍ . الله وہ ہے جس نے تنہیں ایک نفس (منفیہ) (اعراف . ۱۸۹) سے پیدا کیا ہے۔

ہمیں اس پر شکوہ کا کنات کا سردار بنا کر بھیجا گیا تھا لیکن حالت ہے کہ ہم قدم بہ قدم پر آئی میں فطرت تو رہے ہوں تورافعل کونباہ رہی ہے اور انسان:

ر آئین فطرت تو رہے ہیں۔ باتی تمام کا کنات اپنے وستورافعل کونباہ رہی ہے اور انسان ہیشہ و العصر و ان الانسان کفی محسور میں تاریخ عالم (العصر) شاہد ہے کہ انسان ہمیشہ و العصر و الدی میں دہا۔

(عصر ۱۰۱) شارے میں دہا۔

کیا محض محسنِ اتفاق ہے؟

ہماری زمین آفاب ہے۔ نکائی یہ اس لیے ادشی برقبوں کا منبع بھی آفاب ہے۔ سورت اس اسلام است بھی است اسلام کے ہوئے ہیں۔ سوال سے لکے ہوئے یہ ذرات آج طیور و دعوش اور لا لدوگل کی صورت اختیار کئے ہوئے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان شعلوں کو پیشکل کس نے دی؟ کیا بیرسب پھی اتفا قا ہوگیا؟ ہم مانے ہیں کد دنیا میں اتفاق بھی کوئی چیز ہے لیکن اتفا قات یا مواقع ایکھی بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ پھر یہ کول میں اتفاق بھی کوئی چیز ہے لیکن اتفا قات یا مواقع ایکھی بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ پھر یہ کول ہیں اتفاق اس کو چھوا تک نہیں گیا؟ ہم اس لیے بہتر چارہ خور اتفاق اس کو چھوا تک نہیں گیا؟ اس لیے بہتر چارہ خور ہوئی کر ان آئے اور کوئی زیر دست دماغ مصروف عمل ہے بھو ان میں مواقع سے بھی دیا ہے۔ مواقع سے بھی دیا ہیں ہیں ہے۔ مواقع سے بھی دیا ہی ہی ہو ایکان افرور میں مواقع سے بھی دیا ہوئی ہی ہو ایکان افرور میں میں ہیں جن برخور کرتے کے بعد برد فیسرو لیم میکی اللہ نے کہا تھا:

"CAN ANYONE SERIOUSLY SUGGEST THAT THIS DIRECTING AND REGULATING POWER

كيا كوئى شخص شجيدگا سے بيد خيال كرسكتا ہے كہ كائنات ميں بينظم و ہدايت عناصر كى
اتفاقيد آميزش سے پيدا ہوگئ ہے كيا يمكن ہے كہ كوئى نبرا پے منبع سے مرتفع ترسطى پر بہد سكے۔
وَهَا كُنّا عَنِ الْعُلْقِ غَافِلِيْنَ. (مؤمنون. كا) آفرينش كائنات سے ہم غافل نہ ہے۔
انقافیہ رنتم پیر:

آم کی تفکل ایک چھوٹا ساصندوق یا فریج ہے، جس بیس آم کے درخت کا کھل فاکہ و
افت پہول، شہنیوں اور پھل سمیت موجود ہوتا ہے۔ بیچھوٹا سا آم تحفیل بیس موجود ہے، زبین بہوا
اور آفاب سے غذاو حرارت جاصل کرنے کے بعد پوداورخت بن جاتا ہے۔ بیگھلی اس نقشے کی
طرح ہے جو انجینئر تغییر عمارات سے پہلے تیاد کرتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبین پر جب
بہلاآم اگا تھا تو نقشہ کھاں تھا؟ جو اب بیہ ہے کہ فالق کے دماغ بیں:
لا یکھوٹ کی قشہ مفقال فرق فی السّمولیت درہ یا درے سے کم ویش کوئی زبینی یا آسانی چیز
وکلا فی الگروش وکا اصفی میں فیلک وکا الی تیس جو کتاب میں، یعنی علم الی میں موجود
المجمود اللّا فی کوئاب میں من وکتاب میں، ایسی میں موجود

تمام کا نتات پرایک غیر محسول طافت کا اثر نظرا تا ہے۔ ہرچند کہ بیر طافت غیر مرئی ہے اسکی بیننا موجود ہے۔ اس کی مثال ہوں ہے کہ ہم دیڈ ہو پردس بزار کیل سے کوئی تقریر یا ڈرامہ سنتے ہیں اور بھی بھی مثاثر ہو کردود ہے ہیں۔ مقرروس بزار کیل دور ہے اور ہم تک اس کی آواز اشیر کی بدولت بھی دی مثاثر ہود ہے ہیں جوایک غیر محسول طافت ہے۔ کی بدولت بھی دی ہے۔ بالغاظ ویکر ہم اشیر سے مثاثر ہود ہے ہیں جوایک غیر محسول طافت ہے۔ اس سے واضی تر مثال ہے ہے کہ سیب در خت سے ممتاثر ہود ہے ہیں جوایک غیر مشال ہے کہ سیب در خت سے ممتاثر ہود ہے ہیں جواب کی طرف دوڑتا ہے اور نہ اس سے واضی تر مثال ہے کہ سیب در خت سے ممتاثر ہود ہے اس کی طرف دوڑتا ہے اور نہ

مخفی طاقت:

افق كى طرف بھا كتا ہے بلك شش ارضى (ايك غير محسول طاقت) كے ذير اثر زهين كى طرف آتا ہے۔ ويھا آپ نے كسيب كى اس افقاد پرايك غير مرئى طاقت كا كتفاذ بردست اثر ہے، اى طرح كى ايك طاقت تمام كا نئات ميں سرگرم عمل ہے جسے اللہ كہا جاتا ہے۔ ويھا قت تمام كا نئات ميں سرگرم عمل ہے جسے اللہ كا تخت سلطنت ارض وسا كو محيط ہے۔ ويسع محر سينة السّمون و والارض ط

جس طرح پاکستان کے تمام دشت وجبل، باغ دراغ اور انسان وحیوان مِل کر پاکستان کہلاتے ہیں اور انسان پاکستان کا د ماغ ہے پھر کسی خاص موقعہ (مثلاً جلسة تقریب وغیرہ) پر صرف ایک نتخب انسان صدر برم بندا ہے جو اہل پاکستان کے جذبات وخواہشات کا مظہر ہوتا ہے۔اسی طرح کا کنات کی بحری محفل ہیں اللّہ تعالی صدر محفل ہے جو تو ت ، طافت ، خواہشات اور جذبات انسانی کا منبع ومصدر ہے:

وَمَا تَشَاءَ وْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. (دهو. ١٠٠٠) يبل الله ايك چيز كي خوامش كرتا ب اور پيرتم ف دنيا يمغرب كاليك حكيم عائبات كوين سيمتاثر موكر كبتا ب

"THE MORE WE KNOW THE MORE WE FIND THERE IS TO KNOW. THE FARTHER WE GO, THE GREATER IS OUR JOY. THE DEEPER WE PENETRATE THE HIGHER IS OUR EXALTATION. SO ON AND ON WE SHALL GO LAYMEN AND SCIENTISTS ALIKE, WE SHALL NEVER STOP, BECAUSE THE LURE IS TOO GREAT."

جوں جوں ہماراعلم فطرت بردھتاجاتا ہے۔ ہم محسوں کرتے ہیں کہ ابھی کھاور بھی ہے۔ جے جاننا چاہے۔ اس کیف انگیز دنیا ہیں ہم جوں جوں آھے بردھتے ہیں ہماری مسرتوں میں اضافہ ہوتا جا تا ہے۔ مطالعہ کا نتات پر صرف کیا ہوا لو جمیں بائدتر کیف وستی کا پیام دیتا ہے۔ ہم سب

(عوام وعلاء) اس حسین منزل کی طرف برصتے ہی جائیں سے اور تھبریں سے نہیں ، اس لیے کہ شاید کا نتات کی تجلیاں از بس نظر فریب ہیں۔

وحدمت كائنات يرفرانس تقاميس كاخيال ملاحظه و:

" ALL THINGS BY IMMORTAL POWER NEAR AND FAR HIDDENLY TO EACH OTHER LINKED ARE.

THAT THOU CANNOT STIR A FLOWER.

WITHOUT THE TREMBLING OF A STAR."

" تمام قریب و بعیداشیاء کوایک لازوال طاقت نے مخی طور پر بہ یک دیگر باندھ رکھا ہے جب تم ایک پھول کوچھیڑو سے تو فضائے گردوں میں ایک ستارہ کا نب اٹھے گا۔ "

الله اکبرا توحید پراس سے بہتر مضمون کوئی کیا ہا تھ سےگا۔ بہی وہ ذم زمنہ ہائے تناوعبودیت ہے جو قرنوں کے مسلسل مطالعہ وتفکر کے بعدان کے دل کی گہرائیوں سے نکل دہے ہیں۔ کیا اللہ الیے انسانوں کو میر دجہنم کر دے گا جن کی زند گیاں افعال اللی کی تلاش میں کئے گئیں۔ جنہوں نے ہر ہے میں انوار آلی دیکھے۔ ہر قررے میں آفاب الوہیت کا تماشا کیا ، ہر قطرے میں اس کی مشاعیاں عیاں ونہاں دیکھیں اور پھر کھول کھول کوئیس سمجھا کیں۔

الله کی ان خیره ساز اورمهموت کن دنیاوی میں انسان کی حقیقت ہی کیا ہے؟ وہ ایک چھوٹاسا کیڑا ہے جوز مین پر ریگ رہا ہے، پھراس خالق ارض وساءاور قہارو جہار کی نوازش دیجھوکہ وہ اس حقیری خلوق (انسان) کی طرف مجمی پنیم بھیجتا ہے بھی اپنا جمال دکھا تا ہے اور بھی ہم کلامی کا شرف عطا کرتا ہے۔ ایک عبرانی شاعر کیا ہے کی بات کہتا ہے:

"WHEN I COSIDER THE HEAVENS, THE MOON AND THE STARS WHICH THOU HAST ORDAINED, WHTAT MAN THAT THOU ART MINDFUL OF HIM AND THE SON OF MAN THOU

VISITED HIM."

''جب میری نگاہ تیرے مہیب آسانوں، ستاروں اور مہتاب پر بردتی ہے جو تیری مشیت سے مقہور و مجور مرکزم کل بیں تو معاخیال آتا ہے کہ خداجانے بیانسان کیا چیز ہے جس مشیت سے مقہور و مجور ہوکر سرگرم کل بیں تو معاخیال آتا ہے کہ خداجانے بیانسان کیا چیز ہے جس کی تجھے اس قدر فکر ہے کہ این آدم کو تو نے اپنا جلوہ مجی دکھایا۔''

اندن بو بنورش کے ماہر علم التشریح پروفیسر ڈیوڈ فریسر نے اللہ جانے انسانی بدن میں اللہ تخلیق کے کیا تھے کہ مہوت ہوکر بول اٹھا:

"OUR MINDS AR OVERWHELMED BY IMMENSITY AND MAJESTY OF NATURE."

دوعظیم فطرت کے لامتنا ہی جلال وجروت کود کیے کرمیرادل ڈوب رہاہے۔'' یہی شیدائی فطرت ایک اور مقام پر کہتا ہے:

"WE HARDLY KNOW WHICH TO ADMIRE THE MORE, THE MIND THAT ARRANGED NATURE OF THE MIND WHICH INTERPRETED."

دوہم بیفیلنہیں کرسکتے کہ سی زیادہ تعریف کریں،اس دماغ کی جس نے فطرت کوآراستہ کیایااس دماغ کی جس نے فطرت کی ترجمانی کی، کینی علمائے فطرت ک

خالق کا نئات بے مدجدت پیند ہے ایک جقیر ذرہ برتی سے کیا کچھ بنا ڈالا ارب در
ارب انسان پیدا ہو بچکے بیل کین توع پیندرب نے ایک چیرہ دوسرے سے مختے نہ دیا گلول کی بو
قلموں رکھت، حیوانات وحشرات کی لا متاہی انواع، جمادات کی بے شارا قسام، اثمار وفوا کہ کے
مخلف ذاکعے اور کھر ب در کھر ب اشجار کے مختلف اوراق واشکال، انسان سوچتا ہے تو عالم جیرت
میں کھوجا تا ہے کہ اس قدر مصروف اوراتنا سرگرم عمل خدا اس قدر مہیب تکران اوراتنا جدت پیند!
میں کو جا تا ہے کہ اس قدر مصروف اوراتنا سرگرم عمل خدا اس قدر مہیب تکران اوراتنا جدت پیند!

"WHAT A MARVELLOUS IMAGINATION GOD

**ALMIGHTY HATH."** 

"رب ذوالجلال کس قدر حرت انگیز خیل کاما لک ہے۔"
ریب نقوش وتصاویر جنت نگار بن ہوئی
میں نظر فریب نقوش وتصاویر جنت نگار بن ہوئی
ہیں ایک البم ہے، جس کا ہرشا ہکار لاجواب ہے اور ایک و یوان ہے، جس کا ہرشعر کیف انگیز دوجد آور
ہے۔ یہی وہ حسین اشعار تھے جن کو پڑھنے کے بعد سرجیمز جیمز جیمز نے کہا تھا:

"THE UNIVERSE LOOKS MORE LIKE A GREAT THOUGHT THAN A GREAT MACHINE."

" ریکا منات کوئی مشین نہیں ، بلکہ کی شاعر کا زبر دست شخیل معلوم ہوتی ہے۔ " فطرت کی لا انتہائیت پرعلامہ پکل کا قول ملاحظہ ہو:

"THE UNIVERSE IS A CIRCLE WHOSE CENTER IS EVERYWHERE AND CIRCUMFERENCE IS NOWHERE."

"بیکا ئنات ایک دائرے کی طرح ہے جس کا مرکز تو ہر جگہ نظر آتا ہے لیکن خطہ محیط کہیں نہیں ملتا۔" توازن:

ہماری زمین کی دو حرکتیں ہیں ، ایک اپنے گرداوردوسری سورج کے گرد، زمین ایک تھنے میں گئی برارمیل فی محدث کی رفتار سے جارہی ہے۔ لیکن تو ازن کا بیمالم ہے کہ ہیں کوئی بھیولامسوں میں گئی برارمیل فی محدث کی رفتار سے جارہی ہے۔ لیکن تو ازن کا بیمالم ہے کہ ہیں کوئی بھیولامسوں مہیں ہوتا۔ زمین کے اس جرست انگیز عدل وقو ازن کود کھے کرسر جیمز پکارا منظے:

"THE TREMBLING UNIVERSE MUST HAVE BEEEN BALANCED WITH UNTHINKABLE PRECISION."

اس كالمنتى مولى كائنات مين أيك وقيق اور ماوراء الادراك مناعى عدل وتوازن

پيدا کيا گياہے۔"

واقعه:

ایک دفد سرڈیوڈ بروسٹر تجربہگاہ میں قطرہ آئی کا مطالعہ کرد ہے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ پانی کے ہر جو ہر (ATOM) کی ترکیب گھڑی کی مشین سے بھی زیادہ ویجیدہ ہے۔ آپ برایک وجد ساطاری ہوگیا اور فرط جیرت میں بول اٹھے:

"OH GOD! HOW MARVELLOUS ARE THY WORKS."

# "اورب تيرے كام كس قدر جيرت انكيزين-"

چ ہے

إِنْهَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُواْ. (فاطر. ۴۸) الله يصرف علمائ فطرت بن دُرتِ بيل-يك رنگي كا تئات:

كائنات ميں كى طرح سے يك ركى ہے۔

ماحول سے تطابق عالم گیرہے۔ سردممالک بیں جانوروں کے لیے بال گرم خطول بیں کالارنگ حفاظت کے لیے ضعیف خرگوش اور ہرن وغیرہ کا ہم ردگ زبین ہونا۔
مجھلی کے آلات شناوری اور پر ندے کے پراس عالم گیراصول کی نقیدین کررہے ہیں جوحیوانات ماحول کے مطابق نہیں چل سکتے انہیں اس طرح میٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح مسلمان کو جوسائنس کی دنیا میں رہ کراور اور اور وظا کف اور رئیش و تبایر تمام زور صرف کردہاہے۔

٣ برچيز کي تکوين ذرات برقي (منفئے) سے بوئی۔

س۔ دنیایں باہی احتیاج عالم کیرہے۔ اگر مختلف نمک اور بیکٹیر یا موجود ندہوں تو نیا تات فناہوجا تیں ماور اگر نیا تات نہوں تو حیوانات ختم ہوجا کیں۔ سے کی رقی کا کمال دیکھیے کہ ہرول ایک منٹ بین مان کا کا دفعہ دھڑک رہا ہے۔ ہر

پھیپھوڑا ایک وقیقے بین ۱۱، کا مرتبہ سائس لے رہا ہے۔ پانی کی سطح ہر جگہ ہرا ہر ہے۔

ہوا ہر مقام پر پانی سے بلکی ہے، بکری کے پیٹ سے ہر جگہ بکری ہی پیدا ہور ہی ہے۔

الغرض! بہار وفر ال، موت و حیات اور گروش نجوم وشمس وغیرہ بین ایک زبر دست

تناسب، جرت انگیز ہم آ جگی اور ایک ایمان افروز یکسانیت پائی جاتی ہے۔

منا تسلوی فی خلقی الو خمن مِنْ تفاویت ط الی تخلیق بین تہیں کہیں بھی عدم تناسب یا

قار جع البصر کی فیل تولی مِنْ فیلورہ فیلورہ فیلورہ کی سے میں میں تبییں کہیں ہی عدم تناسب یا

(ملك. ٣) ممين كوئى اليم كى نظر آتى ہے۔ اس آيت كى بہترين تغيير مغرب كے ايك عالم فطرت كى زبانى سنيے:

"ONE PLAN, MANY VARIATIONS. ONE DESIGN. MANY MODIFICATIONS. ONE TURTH, MANY VERSIONS."

"بیکائنات کیا ہے؟ ایک نظام ہے جس کے مختلف پہلو ہیں ایک نظم ہے جس میں خوش معرادت ہے۔ ایک نظم ہے جس میں خوش معرادت ہے جس کی گئتجبریں ہیں۔"
مواراختلاف ہے اورایک معرادت ہے جس کی گئتجبریں ہیں۔"
سیموئیل راجرزا ہے نتائج غور دفکر کا یوں اعلان کرتے ہیں:

"THE VERY LAW WHICH MOULDS A TEAR AND BIDS IT TRICKLE FROM ITS SOURCE. THAT LAW PRESERVES THE EARTH AND GUIDES THE PLANETS IN THEIR COURSE."

"الله کی وه مشیت جوقطرے کوآتسو بنا کرآئے ہے۔ الرہ مکادی ہے، وہی مشیت زمین کو فضامی تفاہمی تفاہمی تفاہمی تفاہمی مشیت زمین کو فضامی تفاہمی تفاہمی تفاہمی کے اور ستاروں کی ان کی معینہ کرزگا ہوں پر مفاظمت ورہنمائی کررہی ہے۔ "

وَالسَّسَاءَ رَفَعَهَا وَوَصَعَ الْمِيزَانَ ٥ الله نِي آسمان كوفضا كى وسعت مِس المَّاكر كائنات ش وازن بيداكرديا ب-(رحمٰن. ۷)

سيموئيل راجرزفر ماتے ہيں:

"WE ARE AT LOSS TO KNOW WHICH TO ADMIRE THE MORE. THE MATHEMATICAL ACCURACY OF THE UNIVERSE OR THE BEAUTY OF ITS DESIGN."

ادم فرط جرت سے فیصلہ بیس کر سکتے کہ س کی زیادہ تعریف کریں ،اس صافی عدل و توازن کی جوزینت فطرت ہے بااس حسین جمیل ساخت کی جو کا نئات میں موجود ہے، روشی اور بھی کے انجن:

روشنی کوحرارت سے جدا کرناناممکن ہے لیکن جگنو کی وم میں قدرت نے الیمی روشنی پیدا كردى جس ميں حرارت موجود تبيں آج علائے قطرت اس فتم كى روشى پيدا كرنے كے ليے مختلف فتم کے آلات بنارے ہیں۔ جکنو کا تجزیر کے دیکھا جارہا ہے، جکنوخود بولٹانبیں اورعلماءاس راز کو مجھنے سے عاجز آ مجے ہیں۔اول تو سیجھ میں نہیں آتا کہ جکنوکوروشی دینے کی ضرورت کیاتھی۔دوم ا

اس روشی کوحرارت سے کیوں جدا کردیا گیا۔

انیانوں نے بیلی حال ہی میں دریافت کی ہے لیکن کا نئات میں بیلی سے مختلف انجن آغاز آفرینش ہے موجود ہیں،مثلاً:سمندر میں ایک مجھلی ایل ملتی ہے جو بکل سے شکار کھیاتی ہے۔ بیہ اسيخ بعض پينوں كوسكيز كراس قدر يكل پيدا كرسكتى ہے جس كے صدے سے شكار بلاك ہوجائے۔ اس طرح ایک اور مچھلی بجیب طرح سے شکار کھیاتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کا شکار کہیں قریب آ میاہے تو فورا ایک تقر (جواس کے سربر موتاہے) جلا لیتی ہے۔ جس کی روشی میں شکار کی آئیمیں چندها جاتی بی اوروه لقمهٔ اجل بن جاتا ہے۔

"WE MUST TAKE NOTICE OF SUCH QUALITIES OF ORGANISM SUCH AS VARYING, GROWING, MULTI- PLYING, DEVELOPING, FEELING AND ENDEAVOURING. AS STUDY OF SUCH FACTS, INTERESTS, EDUCATES, ENRICHES AND HELPS TO TAKE ALIVE THE SENSE OF WONDER, WHICH WE HOLD TO BE ONE OF THE SAVING GRACES OF LIFE."

" مارا فرض ہے کہ ہم خواص مادہ پرخور کریں، مثلاً: مادے کا بردھنا، پھیلنا، ارتقاء، احساس اور کوشش۔ بینگر جہاں مارے علم میں اضافہ کرتا ہے، وہیں ان جذبات جبرت کو جو حیات انسانی کی زینت ہیں جوان رکھتا ہے۔

بدن کی مشین:

کا نات کا ہر ذرہ ایک ایسا رہاب ہے جس سے الی وائش وصنائی کے ترانے نکل رہے ہیں۔ انسانی بدن کی مشین پر خور فرمائے کہ بقول سرآ رتھر کا بخد جب ہم چلتے ہیں تو صرف ایک قدم اخلاتے وقت پورے سو پھے ٹل کر کام کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک پٹھا بھی بگڑ وائے تدم اخلات واعساب کس کس قدر عضلات واعساب کس کس ویک ہے ہوں گے۔ ہر شین کے لیے ایک ڈرائیور بکلینز (صاف رنگ میں سکڑتے ، مڑتے ، پھیلتے اور کچکتے ہوں گے۔ ہر شین کے لیے ایک ڈرائیور بکلینز (صاف کر رہے والے اور انجینز کی ضرورت ہوتی ہے طاہر ہے کہ انسان نہ تو اپنی مشین کا درائیور ہی مشین کے ایسان نہ تو اپنی مشین کا درائیور بکا میں سے قاصر ہے۔ قدر تا فرائیور ہے اور نہ مرمت کشی ہے۔ پڑی ب تو اس ہولیا کی شین کے بچھے تک سے قاصر ہے۔ قدر تا فرائیور ہے اور نہ مرمت کشی ہے۔ پڑی ب تو اس ہولیا کی مشین کے بچھے تک سے قاصر ہے۔ قدر تا

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون کی ہتی ہے جوجیوانات کی ارب درارب مشینوں کو چلا رہی ہے، مرمت کررہی ہے، تیل دے رہی ہے، صاف کررہی ہے اور پھریہ سب کچھ ہمارے علم کے بغیر ہو رہا ہے۔

قُلِ اللّه يُبُدَءُ الْمَحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى كَهِ دوكه يِوْ الله بَى هِ وَيَهِ بِيدا كرتا بِ يَعْر مُوْ فَكُونُ ٥٠ (يونس. ١٣٣) عَلَى كَالِي الله عَمَل كَالِي كُود براتا ہے مَمْ كِبال بحثك رہے ہو۔ توفكون ٥٥

انسانی علم کی انتہائی منزل:

ایک گوارا پن بھینس، گائے، بری، گھوڑی، یوی اور کھیت کے سواباتی سب چیزوں کو بہلووں بے کار بھتا ہے۔ وہ ان بے شار پودوں، درختوں، پھروں، کانوں اور دھاتوں کے افادی پہلووں سے عافل ہے اور اسے قطعاً معلوم نہیں کہ کا نئات کی ہر چیز کی خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس وقت تک تقریباً چودہ لا کھنا تات دریافت ہو چکے جیں، جن جس سے انبان صرف تین چارسو کے استعال سے آگاہ ہے۔ ای طرح جماوات اور حیوانات کی بے انبتا ونیا کیں ہمارے کے برستور دراز ہائے سر بستہ ہیں۔ ہم کمل انبان صرف آس وقت بنیں گے جب کا نئات کی ہرچیز کو سخر کر کے استعال کر رہے ہوں گے۔ جب کھی، چھر، گھاس، پھول، پودے، ہے، ذرے اور قطرے کے مقصد تخلیق سے آشنا ہو چکے ہوں گے اور جب ہمار ہے معمل کان تح تجربہ گاہیں اور مشاہدہ گاہیں اس حقیقت کا اعلان کر دی ہوں گی کے دنیا کی ہرچیز کی خاص مقصد کے لیے پیدا کی مشاہدہ گاہیں اس حقیقت کا اعلان کر دی ہوں گی کے دنیا کی ہرچیز کی خاص مقصد کے لیے پیدا کی مشاہدہ گاہیں اس حقیقت کا اعلان کر دی ہوں گی کے دنیا کی ہرچیز کی خاص مقصد کے لیے پیدا کی مشاہدہ گاہیں اس حقیقت کا اعلان کر دی ہوں گی کے دنیا کی ہرچیز کی خاص مقصد کے لیے پیدا کی مشاہدہ گاہیں اس حقیقت کا اعلان کر دی ہوں گی کے دنیا کی ہرچیز کی خاص مقصد کے لیے پیدا کی مشاہدہ گاہیں اس حقیقت کا اعلان کر دی ہوں گی کے دنیا کی ہرچیز کی خاص مقصد کے لیے پیدا کی مشاہدہ گاہیں اس حقیقت کا اعلان کر دی ہوں گی کے دنیا کی ہر چیز کی خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔

جائے ہو کہ بیتی و تلاش اور مقصد تخلیق کا اعلان کس ملت کے فرائض میں وافل بے۔خوداللہ سے فرائض میں وافل بے۔خوداللہ سے اندی زبان سے سنیے:

الكيدين يَدُكُونُ الله قِيمًا وَ قَعُودًا وَعَلَى جَوالْفَة بِيقِة اورسوت الى المال كالقور بحنوبهم و يَتَفَكّرون فِي خَلْقِ السَّمُونِ بَعِنَافُل بِين بوئ اورجوكا بَات ارض وساء والأرْضِ طرربنا مَا خَلَقْت لهذَا بَاطِلًا بَ يَوْدَرَكُ فَي كابتديها علان كرت بين كرات والأرْضِ طرربنا مَا خَلَقْت لهذَا بَاطِلًا بَ يَوْدَرَكُ فَي كِلا يَاعلان كرت بين كرات والأرْضِ طرربنا مَا خَلَقْت لهذَا بَاطِلًا بَ يَوْدَرَكُ فَي كِلا مِعْمَد بَيدانِين فَي كُل من المناس فَي فَي يَرْ بلامقعد بَيدانِين فَي كُل من الله عموان . ١٩١) رب اونيا من كول چيز بلامقعد بَيدانين في كل من الله عموان . ١٩١)

آج مسلمانوں میں وہ علاء موجود نہیں جوایک کھی تک کا مقصد تخلیق بتا سکیں اور جن کا علم ،غور وفکر ، تجربہ ومشاہدہ اور تجزیہ وقشری کا حقید ہو۔ مامون الرشید (عبای خلیفہ) اسلام کے منشا سے آگاہ تھا۔ اس کے عہد میں بیسیوں رصد گاہیں اجرام عاوی کے معائد کے لیے نصب تھیں۔ حیوانات ، طیور ، جما دات اور نباتات پر ۲۲ ہزار کتب تصنیف ہو چکی تھیں۔ وہ گھڑیاں بنا رہا تھا۔ انجن چلائے کی کوشش کررہا تھا۔ زمین کوناپ رہا تھا اور زمین و آفناب کا درمیانی فاصلہ معلوم کررہا تھا۔ نمین انہیں تھی چوڑ دیں۔

امريكه كي جامعة علوم نباتات كيورواز يربيروح افزاالفاظ لكصين

"OFTEN THOU MINE EYES THAT I MAY

مغرب كاذوق جشتو:

BEHOLD WONDERS OF THE CREATION."

"اے رب! میری آتھ میں کول تا کہ میں کا تبات تکوین کا تماشا کرسکوں۔" صحیفہ فطرت کے چندوقد بم مفتر:

یہاں چندشیدائیانِ فطرت کا ذکر بے جانہ ہوگا جن کی زندگی مطالعہ کا مُنات میں بسر ہوئی۔ ہر چند کہان ہزرگوں کے پاس عہد حاضر کے آلات ووسائل موجود نہ ہتے، تا ہم ان میں سے بعض کے نتائج غور وَلَكُرُواۤ نے ہمی میچے سمجھا جا تا ہے۔

- ا- معملد(فورق) فرين كويانى يرتيرنى موكى كليدخيال كياتفار
- ۲- انگریمنڈر(ANAXIMINES) کے باب زمین فضامیں معلق تھی۔
- الكيمائز (ANAXIMADES) كاخيال تماكريشيش سے بن موت إل
  - اورآسان میں تلینوں کی طرح بڑے موتے ہیں۔
  - ٣- فيماغورث كيال تمام كائات زمين كاردكرد كهوم ري تقى
- ۵۔ انکاغورث (ANAKAGORES و ان الم الم اللہ علم ہے جس نے تورقر کو

مستعادكهاتفار

- ۲۔ ہرکااکڈلیں (HERACLIDES بریاق م) پہلاٹھن ہے جس نے زمین کو متحرک مان کرکہاتھا کہاس کا ایک چکر چوہیں گھنٹوں میں فتم ہوتا ہے۔
- ے۔ ارسٹارکس(ARISTARCHUS)نے بھی زبین کو تتحرک تسلیم کیا تھا اور آفاب کو مرکزی نقطہ مان کرتمام کا نئات کو اس کے گردگھما دیا تھا، نیز چا نداور سورج کا تجم و طول وعرض دریافت کیا تھا اور زبین و آفاب کا درمیانی فاصلہ نایا تھا لیکن اس کے نتائج آئے قابل اعتبار نہیں دے۔
- ۸۔ ایرائوسمنیس (ERATOSTHENES سوم ۱۹۳۲ اور بین کا قطر دریافت کیاتھا۔
- 9۔ ہیری ہس (HIPPAREHUS) نے سال کی لمبائی معلوم کی تھی۔ اس کے دریافت کردہ سال اور ہمار سے سال میں صرف چیومنٹ کا فرق ہے۔
  - ۱۰ بیرو (HERO) ۱۰ فی میسیم انجن اور پیپ ایجاد کیا تھا۔
- اا۔ لیوی پس (LEUCIPPUS من اور دیمتر اظیس (۲۰۱۸ من قرم) نے اعلان کیا تھا کہ ہر چیز کی ترکیب اجزا وال تنجزی سے ہوئی ہے۔
- ۱۱ ورو (RES RUSTICAL) ائی کتاب (RES RUSTICAL) میں اپنی کتاب (RES RUSTICAL) میں کیسے ہیں۔ ''گویا نظریہ جراثیم مرض پرورش پاتے ہیں'' گویا نظریہ جراثیم اس کی عالم کانتجہ تناش ہے۔۔
  - ۱۱۳ جولیس سیزر (مشہورشہنشاہ روم) نے کیلنڈرورست کیا تھا۔
    - ۱۳ الل روم آليه جر تقل اور محراب كيموجد بيل-
- ۱۵۔ کار نیکی (COPERNICUS) نے آفاب کومرکز عالم سلیم کیا تھا لیکن تھا لیکو مرکز عالم سلیم کیا تھا لیکن تھا لیکو دیا، (THYCHO) نے چرز مین کومرکز مان کرتمام اجرام ماوی کواس کے گرد تھما دیا، نیز اعلان کیا کہ زمین و آفاب کا فاصلہ ۱/۱-۹ کروڑ میل ہے۔

- ا دیگراقوام نے اقوال خدا سے روگروائی کی اور صرف اعمال خدا کا مطالعہ کیا اس لئے وہ پورا پورا فائدہ دیا اس کے دہ پورا پورا فائدہ دیا تھا سے ساتھ اسکے ہم نہ اوھر کے رہے نہ اُدھر کے۔ اُلوں کی بیشت ڈال دیا اس لئے ہم نہ اوھر کے رہے نہ اُدھر کے۔ (البیان)
- ک پارتھیا۔ خراسان اور استراباد کے درمیان پانچ سومیل لیے ملاقے کا نام تھا۔ جولیس سریز کے تل کے بعد انٹی ادر بروس میں جگ چیز گئی تو پارتھیائے بروش کی جمایت کی تھی۔ (برق)
- س مرف لیشهد و مسافع کھم کا حد تک اور آ کے وید کروا اسم اللہ کی حقیقت سے عالم انسانیت بکسرغانل ہے الا ماشاء اللہ اور جے کے بھی دومقعد سورہ جے جس بنائے کے بین اس مقصد انانی کوجوجیتی ہے فراموش کردیے سے مقعداق کی فیرسے بواجارہا ہے۔ (مدیرالیمان)
- الله الكراك المعلكم مَا تُسُومُ بِهِ نَفْسَةُ ) الله تعالى الران كروسول تك يدوانف إلى (مدر
  - ك النالى افتيار ما افتيار خداوتدى ك ما تحت بر مريالبيان)
- ک ایک عالم مغرب لکستا ہے کہ اگر میکنوی دم میں حرارت ہوتی تو وہ جہاں بیٹھتا آگ بورک اٹھتی اور تمام باغ دراغ جل کرخا کستر موجائے۔(برق)

باب۲

# بهارناتات

(العام. ٩٩)

اس آیت میں بارش ونیا تاہے کے ذکر کے بعد تھم دیا ہے کہ انظر و اللی فکمو ( کھل برخور کر انظر و اللی فکمو ( کھل برخور کر ر) نیز فر مایا کہ بات فیس الل ایمان کے لیے بچھا سہاق معجزات موجود ہیں) لیے ضروری ہے کہ جم نیا تات واثمار پر پچھے فور کریں۔

### ز مين اور نبا تات:

جس طرح جانور گھاس کھاتے ہیں، ای طرح ہود ہے ہیں، کو کھاتے ہیں۔ بودوں کی غذا نائٹر دجن، چونا، بوٹاس اور ہائیڈروجن وغیرہ ہے، بیعناصر اوراتی اشجار، کوبر، ہڈ بوں، خون اور بالد کی بہت بوی رحمت ہے۔ بیسے بالوں وغیرہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ خزاں میں بیت جھڑ اللہ کی بہت بوی رحمت ہے۔ بیسے زمین کوطا فت بخشے ہیں۔ اس قدرو سے زمین میں کھا دڑ الناانسان کے اس کی بات نہتی، ای طرح میں ہوراکر نے میں کوطا فت سے باہر تھا۔ اول الذکر مشرورت کو بودا کرنے کے لیے اللہ ایڈ کرمشرورت کو بودا کرنے کے لیے اللہ ایڈ خزاں میں تقریباً تمام درختوں کے بیتے کھا دینا کر ہر طرف بھیر دیے اور موخر

#### تمار بے دوست:

پودوں کی جڑ میں خرد بنی حیوانات ( بکٹیریا) کی ایک دنیا آباد ہوتی ہے جن کاعمل
کیمیائی ہوتا ہے، یہ حیوانات زمین کی نائٹروجن کھا کر ایک دئل خارج کرتے ہیں، جس میں
نائٹروجن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نائٹروجن حیات نیا تات کا جڑ واعظم ہے۔ اگر بیکٹیریانہ
ہوتا تو کوئی پودااگ ندسکی فورفر ماسے کہ اللہ نے ہمادی ترتیب کے لیے کیا جرت انگیز انظام رکھا
ہوتا تو کوئی پودااگ ندسکی فورفر ماسے کہ اللہ نے ہمادی ترتیب کے لیے کیا جرت انگیز انظام رکھا
ہوتا تو حشرات کا لئے بن کرختم ہوجا تا، اس کا نظر ندا تا اللہ کی دوسری دھت ہے۔
اگر یہ بکٹیریا کی گئے تشمیس ہیں، جن کے اعمال میں قدرے اختلاف ہوتا ہے لیکن مقصد
ہوتا ہے کیکن مقصد

بکشیریا کی گئات میں ہیں، جن کے اعمال میں قدرے اختلاف ہوتا ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہے، این نیا تا ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہے، لینٹی نیا تا مت کی تخلیق و تحمیل ، ان کو تین انواع میں تقسیم کیا جاتا ہے (۱) بکٹیریا، (۲) پروٹو زرا ، (۳) پروٹو زرا ، (۳) پینٹی حیوانات ۔ بلندویست زمینوں میں برلحاظ ضرورت ان کی تعداد مختلف ہوتی ہے مثلاً:

بلندز من من بكير يا كي تعداد

تعدادن فف چمٹانک زمین میں وزن ایک ایک میر

Im 00,000,000

نام

۲۵

| / YE 6           | ۳,۱۵,۰۰,۰۰۰               | يرونو زدآ   |
|------------------|---------------------------|-------------|
| ۸۵۰ کر           | 1,1+,++,+++               | سينجي جانور |
| •                | پست زیمن پس               |             |
| وزن أيك اليكرمين | تعدادنصف جھٹا نک زمین میں | نام         |
| هاء۲اسير         | Y, ∠۵, ++, ++, +++        | سيمثيريا    |
| ۵۰۱۱۱سیر         | 10+,++,+++                | يروثو زوآ   |
|                  | ra+,++,+++                | سينجى جانور |

زمین کے ہرا کیوشان حیوانات کا کام روزانہ بارہ آدمیوں کے برابر ہوتا ہے بدر گر الفاظ اگر ایک سوا کیو کھیت میں دس کسان الل چلارہے ہوں تو بارہ سومز دوروں کا ایک مخفی لفکر بھی وہاں کام کر رہا ہوتا ہے۔ انصافاً فرما ہے کھیتی باڑی میں انسان کا کتنا حصہ ہے اور اللہ کا۔ افکر تا یہ مم ما تہ تحوی ہوت ہ تا اکتام تنز رعون فا آئم اے کھیتی باڑی کرنے والوا بھی غور بھی کیا اصلی تسخی الزار عون ۵ کو نشآ تا کہ تھائے ہے کسان کون ہے؟ تم یا ہم؟ اگر ہم چا ہیں تو بکشیریا حکامًا فیکا تھے تفکی و ن

(الواقعد. ١٣٠ تا ١٥٥) يربادكركتهاركواك الأادي-

کھاد جہاں پودوں کی غذاہے، وہاں ان خورد پنی حیوانات کے لیے بھی ہدار حیات ہے تا کہ ہرسوا یکڑ کے یہ بارہ سومزدور پورے اشھاک اور دل جمتی سے کام میں مصروف رہیں۔ حیوانی فضلہ و بیشاب پودوں کی بہترین غذاہے، لیکن یہ چیزیں عموماً ضائع ہوجاتی ہیں۔ چی جلادی جواتی ہیں اور چھ تالیوں میں بہہ جاتی ہیں۔ اگر جمیں تمک کی کوئی ایسی کان مل جائے جس میں نائٹر وجن بھی موجود ہوتو ہماری زمینیں بہت ذرخیز بن جا تیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ نائٹر وجن ایک وشی میں مرف وحقی مصرے جو کی دوسرے عضرے آ میزش پہند تیس کرتا۔ کو کلے کے اٹھا کیس من میں صرف وحقی میں بواکرتی ہے۔

جوبی امریکہ کے سامل پردریائی پرعدوں کے پرکٹرت سے چھڑتے ہیں اور کی بارال

کی وجہ سے وہیں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ بیصہ نہ طین نائٹر وجن کی بہترین کان سمجھا جاتا ہے اور
یہاں سے اب تک تقریباً دی کروڑٹن کھا داستعال کی جاچکی ہے۔ ہوا میں بے شار نائٹر وجن موجود
ہے۔ علماء کا اعدازہ بیہ ہے کہ فضا کے ہر مربع میل میں دو کروڈٹن نائٹر وجن ملتی ہے کین اب تک ہمارا
علم بہت ناقص ہے اور اس و سیج خزائے سے کھا د حاصل کرنے کے لیے ہم کسی طرح کے آلات
ایجا ذہیں کر سکتے۔

بجلي:

جب بادلوں میں بکلی چکتی ہے تو اردگردی آئے۔ بن نائٹروجن میں تبدیل ہوجاتی ہے ادربارش کے قطرے اس ذخیرے کوہمراہ لے کرزمین پراتر آتے ہیں۔ ایک ایم میں ایک عالم فطرت مسٹر کیونڈش (MR. CAVENDISH) نے ٹابت کیا تھا کہ اگر ہوا اور آئے۔ بن فطرت مسٹر کیونڈش (MR. CAVENDISH) نے ٹابت کیا تھا کہ اگر ہوا اور آئے۔ بن برقایا جائے تو نائٹروجن بیدا ہوگی جس میں چھمقدار کھا در الکلی ) کی بھی ہوگی۔ نائٹروجن دنیائے برقایا جائے تو نائٹروجن بیدا ہوگی جس میں چھمقدار کھا در الکلی ) کی بھی ہوگی۔ نائٹروجن دنیائے دنیا جس مانسانی دنیا کے اس کے لیے بیام حیات ہے۔

آج کل ہے۔ کا بہت ی بیار ہوں کاعلاج بیلی کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ لا بوراور دیگر مقامات پر بیلی کئی ہیں تال موجود ہیں۔ انسانی بدن کی طرح زین بھی گئ امراض کا شکارین جایا کرتی ہے۔
آسانی بیلی زمین کے ان تمام روگوں کا واحد علاج ہے۔ جب بیلی کی لیریں ہوا ہے گزر کر زمین کو چھوتی ہیں تو مردہ زمین کی نس نس میں عناصر حیات بیدار ہوجاتے ہیں اور بیٹی داہون کی طرح ممل و تولید کے لیے بھر تیار ہوجاتی ہے۔ انسافا کر کھیتی ہاڑی کون کرتا ہے؟ اکا آتھ م توری مواقد اُم نکھی الرا کون کرتا ہے؟ اکا آتھ م توری مواقد اُم نکھی الرا کوئی تا ہوگائی ہوگائی

دیلی، کلکته اور دیگر بڑے بڑے شروں میں بلی کے زورے گاڑیاں (ٹرین) چلائی جاتی ہے۔ اسانی بحل ہے کاڑیاں (ٹرین) چلائی جاتی ہے۔ اسانی بحل ہے بھی اس جم کا کام لیاجا تا ہے۔ ہوایا دلوں کا انجن ہے لیکن جب نصابیں مکمل سکون ہواور ہوا تھی ہوئی ہو، با دلوں کو پینچے کا کام بحل سے لیاجا تا ہے۔ سجان اللہ بحل بھی کئی بری نعمت ہے، ایک زمانہ تھا کہ لوگ اسے قبر اللی کہا کرتے تھے اور قدیم آریے اسے ایک

ہولناک دیوتا سمجھ کراس کی ہوجا کیا کرتے ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ اللہ کی ہرمخلوق رحمت، ہر نطل رحمت اور خود بھی سرایا رحمت ہے۔

وَمِنُ الْيَهِ يُوِيكُمُ الْيُوقَ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ يَكُل كَ چِك (جَسَتَمَ مِن يَم درجا كَ سُنَكُمُ يُولِي أَن مَن السَّمَاءِ مَاءً فَيْحُي بِهِ الْأَرْضَ بِيرا بوجاتى ہے) الله كم جَرات تخليق مِن سے بَنوِل مِن السَّمَاءِ مَاءً فَيْحُي بِهِ الْأَرْضَ بِيرا بوجاتى ہے) الله كم جَرات تخليق مِن سے بَنوْل مِن الله مَوْتِهَا طَالِنَ فِي ذَالِكَ لَا يُتِ لِقُومٍ ہے۔ رب كا تنات آسانوں سے بارش برساكر يَعْقِلُونَ ٥٠ (اور نائم وجن كوز مِن بر دُال كر) مرده زمين كو يَعْن بر دُال كر) مرده زمين كو

(روم. ۲۲۷) حیات نوعطا کرتا ہے ارباب عقل کے لیے ابرو برق میں اسباق (قوت وہیبت) موجود ہیں۔

نائٹروجن ہارودسازی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اعدازہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہر سال ایک ارب ٹن نائٹر وجن صرف ہوتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں جب جرمنوں نے چلی سال ایک ارب ٹن نائٹر وجن صرف ہوتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں جب جرمنوں نے چلی اسلامی کی نائٹر وجنی کا نوس پر بیشانی رہی تھی۔ (CHILE) کی نائٹر وجنی کا نوس پر بیشانی رہی تھی۔

جرمنی کے ایک عالم فطرت میر (HABER) نے کیمیائی عمل سے تاکثر وجن اور ہائیڈروجن تیار کرنے کے لیے ایک اثنا ہوا کارخانہ لیوناورک (LEUNA WERK) میں جاری کیا جس کی تغییر پر پچاس لا کھ پونڈ صرف ہوئے۔اس میں گیارہ ہزار مزدوردو ہزار پانچ سو صناع اور ایک سو پچاس علائے کیمیا کام کرتے ہیں اور ہردو دنو ہزارٹن کوئلہ جلا کرتا ہے سے زبین کی بالائی سطح:

زین کی بالا کی سطح بہاڑوں کے وہ سے تیار ہوتی ہے، اس فکست وریخت کے لیے

چار جوامل ہمیشہ معروف عمل رہتے ہیں۔ دریا مبارش سورے اور ایود ہے۔ بودوں کی جڑیں شخت سے

سخت چٹانوں کو چیر کرر کھودیتی ہیں۔ برقانی تو دے اور آتش فشاں بہاڑ بھی اس کام میں مدود ہے

ہیں۔ایک اچھی زین کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیکٹی مٹی، ریت، چونا اور کھا و۔

ان میں سے کوئی چیز انفر اوا مفیر نہیں کیکن میں ہاک کو اسمیر فابت ہوتی ہیں۔ چونے کے بغیر زمین

حيرت انكيز نظام:

زین کوچونے کے علاوہ سلفورک الیمڈ، فاسفورک الیمڈ، ناکٹرک ایمڈ اور پوٹاش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیزی عمو آپہاڑوں بیں ملتی ہیں۔اگر ہم خودان چیزوں کی حلاش میں نکلتے اور کدال نے کر فرماد کی طرح ہر پہاڑکو کھودتے پھرتے تو صدیاں صرف ہوجا تیں اور پھر بھی کوئی مفید نتیجہ نہ لگا۔ ہمارے رحمن و رحم پروردگار نے اس مشکل کو یوں حل کیا کہ پہاڑوں پر برف جمع کردی جو پھل کر پہاڑی شکا فوں میں جل گی اور جب یہ پائی چشمہ بن کر کہیں سے انکا تو برف جمع کردی جو پھل کر بہاڑی شکا وں میں جل گی اور جب یہ پائی چشمہ بن کر کہیں سے انکا تو بہت اور دریا نہروں میں بٹ کر ہمارے بوٹاش اور سلفروغیرہ کی ایک دنیا ہمراہ لے آیا، یہ چشمے دریا ہے اور دریا نہروں میں بٹ کر ہمارے کوئی کھینوں میں بٹ کر ہمارے کہیں ورت پوری ہوگئے۔

(زمو. ۱۱) عناصرشال من )رنگ برنگ کھیتیال تمودار ہوئیں۔

زوماده:

عموماً ایک بچول کے دو صے ہوتے ہیں۔ نرو مادہ۔ جب تک مادہ نرسے حاملہ ندہووہ بچل یا ن کی صورت اختیار نہیں کرسکتی۔ بچول کے نرجے میں ایک غیار سما ہوتا ہے جسے انگریزی

میں بولن (POLLEN) اور اردو میں مادہ منوبہ کہتے ہیں اور حصہ مؤنث پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ جب مادہ منوبہ کا کوئی ذرہ ان بالوں پر گرتا ہے تواسے یہ پھانس کیتے ہیں اور اس طرح مادہ حاملہ ہوجاتی ہے۔

بعض پودوں مثلاً: ہیزل (HAZEL) کے ساتھ نرو مادہ پھول علیحدہ علیحدہ کین ساتھ ساتھ ہوتے ہیں رزینچ کو جھکا ہوا ہوتا ہے اور مؤنث پھول اوپر کواٹھا ہوا۔ مقصد سے کہا گرنر کا مادہ منوبہ کریے تو مادہ محروم ندرہے۔

ا بعض ایسے پودے بھی ملتے ہیں، جن کے زوادہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ نرکا غبار مادہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ نرکا غبار مادہ الک پہنچانے کا کا م شہد کی کھیاں ، بھونرے اور تنلیاں سرانجام دیتی ہیں۔ ان پودوں کے ساتھ نہایت حسین پھول لگتے ہیں، جن کی خوشبواور رگت ان بھونروں اور کھیوں کواپٹی طرف کھینچتی ہے۔ جب بیز رہیں تھی ہیں تو ان کی ٹاگوں اور پروں کے ساتھ غبار منوبہ چسٹ جاتا ہے اور پھر جب مادہ پھول پر بیٹھتی ہیں تو اس غبار کا پھے حصدہ ہیں رہ جاتا ہے اور اس طرح ہیں پھول حاملہ ہوجاتے ہیں۔ بعض ارتبار مثلاً: چیل دغیرہ کے پھول نہ تو خوشبود ار ہوتے ہیں اور نہ خوبصورت ، اس لیے دہ تیتر یوں اور کھیوں کو نہیں کھینے سے اس لیے یہاں ہوا سے کام لیا جاتا ہے۔ ہوانر در خت کا غبار اڑا کر مادہ تک پہنچاد ہی ہے۔ چونکہ ہوا کو کارٹ بدال رہتا ہے اور اس غبار کی ایک کیر مقد ارک کارٹ بدال رہتا ہے اور اس غبار کی ایک کیر مقد ارک منائع ہوجاتی ہے ، اس لیے ایسے در ختوں پر غبار منوبہ بہت زیادہ مقد ارکس پیدا کیا جاتا ہے تا کہ ضائع ہونے کے بعد بھی پچھ نہ بھی نے کو تر ہونے ور سے جونکہ ہوا کی کارٹ بدائر اور مقد ارکس پیدا کیا جاتا ہے تا کہ ضائع ہونے کے بعد بھی پچھ نہ بھونے کر ہے۔

چیل، دیوداراوردیگر پہاڑی اشجار ہماری معاشرت کا جزواعظم ہیں۔ اگر پہاڑوں پر ہوائیں نہ چلتیں تو مادہ پھول حاملہ نہ ہوسکتے۔ نتیجہ یہ کہ ن تیار نہ ہوتے اور سے ہرے بھرے پہاڑ جو آج جنت نظر سے ہوئے ہیں، کھانے کو دوڑتے ، غور فرمایئے کہ ہوا کا وسیح وغریض کرہ انسانی خدمت میں کس انہاک ہے مصروف ہے۔ شاعر نے اس سے قاصد کا کام لیا، دہقان نے سے کا اوراشجار نے دایہ کا۔ تے ہے: وارسكنا الرِيح لواقع. الم في الى موائيل جلائيل جوغبار منوي سے الى موائيل جوغبار منوي سے (حجو . ٢٢) لدى بوكي تفس سے

مغرب کے علمائے نبا تات نے صدیوں کی تلاش دجیتی کے بعد نبا تات میں نرو مادہ کا نظریہ قائم کیااور ہمارےان پڑھ پینمبرعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے آئے سے ۱۳۷۲ سال پہلے بہ ہا نگ دہال اعلان کیا تھا۔

وَیِنْ کُلِّ شَیْءِ خَلَقْنَا زُوْجَیْنِ. (فاریات، ۱۹۹) ہرچیزے ہم نے فرومادہ جوڑے پیدا کئے۔ قرآن حکیم کے الہامی ہونے پراس سے بڑا شوت اور کیا ہوسکتا ہے کہ اس تاریک ترین زمانے میں رسول عربی فداہ ابی وامی نے ایک ایس حقیقت سے پردہ اٹھایا جے آج جدید ترین اور ماڈرن نظریہ مجھاجا تاہے۔

یکے عرصہ کا ذکر ہے کہ یس نے اپنے ایک ہندو پروفیسر دوست سے (جس کی ساری زندگی نباتات کی چھان بین میں بسر ہوئی تقی ) ذکر کیا کہ پودوں میں نرو مادہ کا نظر بیقر آن میں موجود ہے۔ وہ کہنے لگا ہے بھی نہیں ہوسکتا۔ قرآن یا کسائے برائی کتاب ہے اور بینظر بیالک تازہ ہے۔ جب میں نے یک تھال کے انگریزی ترجے ہے آ بہت بالاکا ترجمہ نکال کراسے دکھلایا تو ۔ جب میں نے یک تھال کے انگریزی ترجے سے آ بہت بالاکا ترجمہ نکال کراسے دکھلایا تو جہنے لگا اگر جھے اطمینان ہو گیا کہ جو کھے آپ کہدر ہے ہیں وہ درست ہے اور پکتھال کا ترجمہ بھی درست ہے تو میں قرآن کی صدافت کاعالی رؤس الاشہاداعلان کردوں گا اور رسول عربی صلح کی ثنا درست ہے تو میں قرآن کی صدافت کاعالی رؤس الاشہاداعلان کردوں گا اور رسول عربی صلح کی ثنا وتھے کوئی خیال نہیں دوک سے گا۔

وكتوى الأرض هامِدة فإذا الزانا عكيها تم ديمية بوكه ببليزين بياى بوتى ب، پرجب السماء الهنوت ورئيس باي بوتى ب، پرجب السك السماء الهنوت ورئيت و البنت من كل بم بارش برسات بين تو وه نوش بوتى باس ك السماء الهنوت ورئيت و البنت من البند والسم والمناه و المناه والمناه و

درخت:

درخت الله كى يهت برى تعمت بي اور ميرز عركى من مار ماشريك بيل بيدارى

طرح کھاتے ہیں، سائس لیتے ہیں، ہوجے اور بے پیدا کرتے ہیں۔ ان کی مشیزی انسانی بدن کی مشیزی انسانی بدن کی مشین سے بچھ کم جیرت انگیز نہیں۔ ہماری طرح یہ بھی کش کش حیات میں الجھے ہوئے ہیں اور ایک ووسرے کے خلاف جیرت انگیز نظام سے جنگ کرتے ہیں۔ بوے ورخت کے سائے میں چھوٹا پودانہیں بوھ سکتا۔ وو ورخت قریب قریب لگا دوتو وہ ایک دوسرے سے لڑلو کر کمزور و نجیف ہو جا کیں گے۔ یہ تھا کن صاف صاف اعلان ہیں اس امر کا کدونیا میں بی بقاصرف طاقتور سکو حاصل جا کیں گے۔ یہ تھا کو دونی موافق ساف اعلان ہیں اس امر کا کدونیا میں وقیرہ وغیرہ و غیرہ کو یقینا ہے۔ اور کمزور ( کاالی، بداخلاتی، منافق، جھوٹے، بدع بد، بدقول اور مکاروعیار وغیرہ وغیرہ ) کو یقینا میٹ دیا جائے گا۔

وَكَفَدُ كُتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعُدِ الدِّكْرِ أَنَّ تَوانينِ موت وحيات كَاتفيل ك بعد بم ن الاُرْضَ يَرِ ثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ. زيور مِن بياعلان كرديا تفاكه زمين كى وارث الاُرْضَ يَرِ ثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ. (انبياء. ٥٠٥) صرف وبى اقوام بول كى جن مين زعركى كى صلاحيت بوكى۔ صلاحيت بوگى۔

## بتنوع اشجار:

جس طرح انسانوں میں بعض بہادر، بعض پزدل، بعض چست اور بعض ست ہوتے
ہیں، ای طرح کا تنوع نیا تات میں بھی پایا جاتا ہے۔ چینیل حسین ونازک ہے، آگ بھدا ہے۔ سرو
سٹرول ہے، پھلا ہی بے ڈول ہے۔ کھیل سے اور کو کھر دمندی ہیں کہ جتنا اکھیڑوا تناہی پھیلتے ہیں،
ایک پوداا تناحساس ہوتا ہے کہ موج تفس سے مرجھا جاتا ہے۔

#### اہمیت نبا تات:

دنیا کا بھام ترصن نیا تات ہے۔ ریسرگاہیں، یہ جواگاہیں، یہ گلکتیں، یہ روشیں
اور بہجن سُونے پڑ جانے اگر نیا تات کا صن دنیا کوائی طرف ند کھینچتا۔ نیا تات، کے دم سے
انسانی وحیوانی زندگی کی بہار قائم ہے۔ گذم ، جو، چاول، پھل، کوکو، کافی ، ہیر، شربت اور شراب
نیا تات سے حاصل ہوتے ہیں۔ دودھ، شکر کھی اور شہد نیا تات کی بدولت ہیں اور تبہارے کیڑے

نباتات کا کرشمہ ہیں۔ ریو (جو ہماری معاشرت کا ضروری ہر و بن چکاہے) درختوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پٹرول کو کئے کا پیپنداور کوئلہ مدفون جنگلول ہکا دومرا نام۔ کوئلہ ایک زہر ہے۔ اگر کسی کمرے میں صرف یا و بھر کوئلہ جلا کر دروازے بند کر دیئے جا کیں تو نصف گھنٹے میں اندر کے تمام آدمی دومری دنیا کوسدھار جا کیں فور فرما ہے کہ اس سیاہ مورت (کوئلہ) کے استعمال سے تو میں آت کس قدر طاقتور بنی ہوئی ہیں۔ ان کی سطوت و ہیبت کی دھاک بندھی ہوئی ہے اور دومری طرف وہ قومیں کس قدر ذایل وضعیف ہیں جوکو کئے کے استعمال سے ناواقف ہیں۔

کوئلہ صورت کے لحاظ سے نہایت مکروہ اور اثر کے لحاظ سے موت ہے لیکن اس کے استعمال سے مردہ اقوام زندہ ہورہ ہیں۔ بچ ہے:

يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ موت سے زندگی اور زندگی سے موت پيدا كرنا مِنَ الْحَيِّ . (يونس . ۳۱) الله كمال از بس آمان ہے۔

ہاں تو بیل بیرون کر رہا تھا کہ نبا تاہ ہارے لیے نہ صرف مدار حیات ہیں بلکہ وہ ہماری معاشرت اور تدن تک کا جزوین کے ہیں۔ بعض مواقع پر پودے یوں بھیں بدل کر سامنے آتے ہیں کہ بچائے نہیں جاتے شل خانے بیل ہمان کو صابی سے صاف کر دہ ہو جانے ہو سے میں کہ بی استعمال نہیں کر رہے ہو جانے ہو سے میں کہ اللہ سے آیا؟ فیا تاتی تیلوں سے تیار ہوا۔ بددگر الفاظة ما صابی استعمال نہیں کر رہے ہو بلکہ جسم پر ایک درخت رگر رہے ہو۔ ہماری بیسلک کی قمیض بیطل کی پڑی اور یہ لیے کا پاجامہ وراصل ایک چوٹا ساجنگل ہے، بیالماری میں تھی ہوئی کی ہیں ایک بیشہ ہیں ، بیا خبارات ، رسائل، لفافے ، کل اور اشتہارات وہ درخت ہیں جنہیں مزدور کا شکر کارغانوں میں کا غذ بنانے کے لفافے ، کل اور اشتہارات وہ درخت ہیں جنہیں مزدور کا شکر کارغانوں میں کا غذ بنانے کے ہواس قد روز شدہ ہوئے ہوں گے؟ پندرہ ایکر جنگل جب تم کوئی اخبار مواس تھوٹ کی اور قاصات عالم پڑھے کے علاوہ اس چھوٹے سے درخت کی خاموش کہائی بھی سن لیا کروجو کا غذر کے بردے میں اپنی داستان سار ہا ہوتا ہے۔ اس قلب ماہیت پر ایک شعریا وہ آگیا۔ شاعر کی درخت کی غاموش کہائی بھی سن لیا کروجو کا غذر کے بردے میں اپنی درخت کی خاموش کہائی بھی سن لیا کروجو کا غذر کے بردے میں اپنی درخت کی خاموش کہائی بھی سن لیا کہا کہ درخت کی خاموش کہائی بھی سن لیا کروجو کی اخبار کا غذر کے بردے میں اپنی درخت کی خاموش کہائی بھی سن اپنی درخت کی خاموش کہائی بھی سن لیا کہا کہا کہا کہا کہائی درخت کی خاموش کہائی بھی سن اپنی درخت کی خاموش کہائی بھی سندے ہیں، ایک طرف ایک درخت

(306)

کے پنچشراب کا ایک مٹکا پڑا ہوا ہے۔ شاعر کا تخیل ماضی کی سہانی فضاؤں کو چیرتا ہوا فرہا دو
شیریں کے عہد تک جا پہنچتا ہے۔ یہ پرستاران محبت جب مرگئے تھے تو رفتہ رفتہ ان کے اجمام
خاک بن گئے تھے بیرخاک کہیں کھا دبن کرشائح انگور کی غذائی اور کہیں اس سے اینیش اور منکے
تیار کئے مجئے۔

خون دل شیری است این مد کد زر زنوشی خاک تن فرباد است این خم که نبد دیقال

حکایت:

ا اوا او التحدیث، جھے لا ہور جانے کا اتفاق ہوا۔ شائی مسجد کی طرف جارہا تھا کہ راہ میں ایک برہند مجذوب پر نظر پڑئ ، جو تمام را گیروں کو چلا چلا کر بلارہا تھا کہ آؤٹمہیں ایک کام کی بات بتا دُل۔ جب ہم پچاس ساٹھ آدمی جمع ہو گئے تو ایک عظیم الشان عمارت کی طرف اشارہ کرکے یو جھے لگا:''جانے ہو کہ بیکل دراصل کیا ہے''اس کے بعد بیشعر پڑھا اور چلا گیا:

ہرآل بارہ نطح کہ در منظرے است سر کیقبادے وا سکندرے است

الى مضمون كوغالب في يون اداكيا بي:

سب کہاں کھولالہ دکل میں تمایاں ہوگئیں فاک میں کیا صور تیں ہوگئی کہ بہاں ہوگئیں حضرت بایز بد بسطامی کی طرف بدریا کی منسوب کی جاتی ہے:

ہر ذرہ کہ برر دے زمینے بود است خورشد رفے زہرہ جینے بود است مرد از رئ نازیں یارم مفعال کال ہم رخ خوب نازینے بود است اکرد از رئ نازین یارم مفعال کال ہم رخ خوب نازینے بود است اکیانوعے درباریس شخ سعدی نے ایک تعیدہ پڑھا تھا اس کے دواشعار طاحظہ

کل فرزند آدم خشت گروید نی جدد ول فرزند آدم بها خاکا بزیر یائے نادال کی گریازش کی وست است و معصم

الغرض! سمندر كے ابتدائى صدفى جانور آئ چونا بن كر شكے، درخت كومكه بن كئے۔ انسان کی مٹی اینف اور پھول بن رہی ہے اور خداجانے بید نیا کہال سے کہال جارہی ہے: نَهُ وَ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمُوْتَ وَمَا نَحْنُ بَم فِي مُوت كاسليله جارى كرركا باور بميل بِمُسْبُورِقِيْنَ . عَلَى أَنْ مُبَرِّلُ أَمْثَالُكُمْ وَ كُنَيْسِ روك سَكَا كَرْبَهارى مابيس بدل دي وو من من في من الا تعلمون . اور تهين ايك الي صورت من بيداكرين جس كا (الواقعة. ٢٠ تا ١١) حميس تطعاعلم يس-

وريابه حباب اندر:

مندوستان میں بہت ی الی بوٹیاں موجود ہیں جن کے نیج مشخاش سے بیس گنا چھوٹے ہوتے ہیں قدرت نے ان باریک انڈوں میں مندرجہ ذیل اشیاء چھیار کھی ہیں۔(۱) دو جڑے ہوئے ہے۔ (۲) ایک ڈوڈی جوجڑ بن کرزین ٹس پیوست ہوجاتی ہے۔ (۳) ایک گرہ س جوڈ نڈی بنتی ہے اور (س) جڑ پکڑنے سے پہلے چندایام کی غذا۔

غورفرمايي كدرينها سانع كس قدر بيجيده مشين بهادر كمال تخليق ملاحظه موكدايك بار بك سا وره بودا ورودت دامن من لي بينا باكراتا باربك وره بورا درخت بنني كى استعدادر كمتاب تواندازه لكاسية كهاكرانسان يجه بنغيرال جائة ووكيا يجوبيس بن سكنا! توی ناوال! چند کلیون پر قناعت کر حمیا ورند کلشن میں علاج شکی دامال مجی ہے 

ميران عدل:

سردی میں جنگل سے لکڑ ہارے کی کلیاڑی کی صداستانی دیتی ہے۔ لئی بے رحی سے درخوں وكا تا ہے۔ اسكے سال بہار س جاكر ديكھوتو ويى مقام يحول دار بودوں سے بايدا ہوكا۔ يدكول؟ الى لي كربوائي اور برعد اوهرادهر المراد كالماكرة مقليكن يهل روشي كم ہونے کی دجہ سے اگ ندسکتے تھے۔ اب جول ہی میدان صاف ہوا، بیجگر ہز و زار بن گی، فطرت کا دستور ہے کہ وہ ہرایک چیز لے کر دومری عطا کردیتی ہے، اعدھا آ تکھیں کھوکر زبر دست قوت کے بہرہ ور ہوجا تا ہے۔ مرغابیوں کی وم چھوٹی لیکن گرون کمی ہوتی ہے۔ جاہل کا دماغ غیر تربیت یا فتہ لیکن وہ جسمانی طاقت میں بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ عالم کا دماغ اعلیٰ لیکن جم نجیف وضعیف ہوتا ہے۔ دولت والے علم سے اور علم والے دولت سے محروم رہتے ہیں۔ اگر شہر میں کوئی قوم (آن کے مسلمانوں کی طرح) مہل انگاری و تغافل شعاری کی وجہ سے صلاحیتِ حیات کھو بیٹھے تو قدرت اسے مید کر کسی اور قوم کووارث زمین بنادیتی ہے۔

# نظام روئىدگى:

بہ لحاظ روئیرگی پودوں کی دوستمیں ہیں۔اول وہ جن کے نیج میں سے دو پتے لکلتے ہیں۔ مثلاً: درخت، دوم "جن سے صرف آیک پیتہ لکلتا ہے۔ یہ ابتدائی دو پتے پودے کی غذا کا خزانہ ہوتے ہیں اور مال کے دولیتانوں کا کام دیتے ہیں۔ جب پوداجر پکڑ جائے تو یہ پتے سوکھ جاتے ہیں۔

نباتات کی ترکیب خلیوں (CELLS) سے ہوتی ہے۔ ہر ظیے کی ہرونی دیوار
آسیجن، ہائیڈروجن اور کاربن کے مرکب سے تیار ہوتی ہے۔ بڑے آخری کنارے پر خت ظیے
کی ایک ٹوئی چڑھی ہوئی ہوتی ہے جو بخت چٹاٹوں تک کوچر کرنگل جاتی ہے۔ جب بیٹو پی گھس
جاتی ہے تو نئی بدل دی جاتی ہے ہر پودے میں ایک رنگ دار مادہ ہوتا ہے، جے اگریزی
میں کلوروفل (CHLOROPHYLL) کہتے ہیں۔ یہ سوری کی روشی سے تیار ہوتا ہے اور
اس کی بدولت پودول کو میزرنگ ماتا ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ فضا سے کاربن لے کر
اسے شکروفشاستہ میں تید مل کرویتا ہے۔

### شان ربوبیت:

پودے کی نشود نما کے لیے نمی، ہوا، گرمی اور چند عناصر مثلاً: فاسفورس، پوٹاش اور مائٹر وجن وغیرہ ورکار ہوتے ہیں۔ بیعناصر پانی بین حل شدہ ہوتے ہیں جنہیں پودا جزوں سے مذب کرتا ہے چونکہ پانی ہیں ان عناصر کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، اس لیے بودوں کوزیا دہ مقدار آب کی ضرورت ہوتی ہے۔ پودے ان عناصر کو جزو حیات بنا لیتے ہیں اور فالتو پانی کو بذر بجہ بخیر آب کی ضرورت ہوتی ہے۔ پودے ان عناصر کو جزو حیات بنا لیتے ہیں اور فالتو پانی کو بذر بجہ بخیر ہاہر نکال دیتے ہیں۔ ایک ایکوزیان میں کو بولوں کے پودے ایک سال میں دو ہزارش پانی تبخیر سے فارج کرتے ہیں۔

ہم ریلوے اسٹیشنوں اور بڑے بڑے شہروں میں ویکھتے ہیں کہ کئویں کا پائی انہی کے ذریعے کئی سوف کی بلندی بڑئیکوں میں پہنچایا جاتا ہے اور دوسری طرف پودوں کی جڑیں زمین کی گرائیوں سے پائی نکال کر درخت کی آخری بلندی تک پہنچاری ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کشش ارضی کے خلاف بیمل کیے ہو رہا ہے؟ تو گزارش ہے کہ یہاں ''سطی دباؤ'' کہ کشش ارضی کے خلاف بیمل کیے ہو رہا ہے؟ تو گزارش ہے کہ یہاں ''سطی دباؤ' یا پائی کی کو گئی ایس نالی اس بائی کا قانون کا م کر دہا ہے۔ اگر ہم شیشے کی ایک باریک نلی کو پائی میں ڈال ویں توسطی دباؤسے پائی اس نالی میں کافی اور پر چڑھ جائے گا۔ درختوں کی جڑیں باریک کھو کھی نالیاں ہیں جو پائی کو کھنچ کر درخت کی چوٹی تک پہنچاری ہیں نوورفر ماسے کہ اللہ سمانہ نے نیا تات کو زندہ رکھنے کے لیے کیا احسن ، کمال اور انسب انتظام کر رکھا ہے اگر آج اللہ صرف سطی قانون کے دباؤ کو معطل کر دیتو تمام عبا تات سوکھ جا کیں اور زندگی کا کہیں نشان تک مرف سطی قانون کے دباؤ کو معطل کر دیتو تمام عبا تات سوکھ جا کیں اور زندگی کا کہیں نشان تک ماتی ندر ہے۔

ذلگم الله رَبْكُم علا الله إلا مو ج خالق سيتهادابروددگارجس كي نظير كبيل موجود بين، مي الله رَبْكُم الله و الله و الله الله و الله

غلائ كرد\_

### اوراق اشجار:

درختوں کے ساتھ ہے جمن زیائش کے لیے ٹیس بلکہ ان کا عمل کے اور بھی ہے۔ ہر

ہے میں جھوٹے بھوٹے سام ہوتے ہیں جن کے ذریعے پوداسائس لیتا ہے۔ حیوانات کی پیدا
کی ہوئی زہر (کاربن) کو آسیجن کے ساتھ اندر لے جاتا ہے۔ کاربن کو جزو حیات بنالیتا ہے اور
آسیجن کو باہر نکال دیتا ہے۔ یہ سام رات کو بند ہوجاتے ہیں۔ گویا رات کو پودے بھی سوجاتے
ہیں ہی وجہ ہے کہ اگر درخت سورج کی روشی سے دیر تک محروم رہے تو تف گھٹ جانے کی وجہ سے
وہ مرجاتا ہے۔ بعض پودوں وقطب شالی وجنوبی کے در ماکی طویل راتوں میں ان کا
دم دیر تک گھٹار ہتا ہے۔ بعض پودوں (قطب شالی وجنوبی کے نزدیک) کی مشیزی قدرے مخلف
موتی ہے اوران پر کہی راتوں کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔

نباتات کاربن کوشکر ونشاستہ میں تبدیل کر کے سردیوں سے لیے رکھ چھوڑتے ہیں اور
کھن جھوں سے لیے بچار کھتے ہیں۔ چونکہ نشاستہ پانی میں پوری طرح حل ہو کر درخت کے مثلف
صوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے بودے اس نشاستے کوشکر میں تبدیل کرتے ہیں اور پھراس شکر
کو پانی میں ملا کرادھرادھر بھیج دیتے ہیں اور منزل مقصود پر پہنچ کریہ شکر پھرنشاستے میں تبدیل ہو
جاتی ہے۔

بعض بودوں کے بین رات کوسٹ جاتے ہیں تا کہ آفاب سے حاصل کردہ حرارت کو رات کو سے خاصل کردہ حرارت کو رات کی شندی ہوا دک سے بچایا جائے۔ ایک برہند فقیر سردی کی رات میں سکڑ کر بیٹھتا یا لیٹنا ہے تاکہ جسمانی حرارت ضائع ندہو۔

پنوں کی مختلف شکلیں بلحاظ ضرورت ہیں۔ کسی ورخت کو حرارت آفاب کی زیادہ مظرورت تھی تو اسے پہلے ہے وہے گئے تا کہ زیادہ حرارت جذب کر سکیں اور بعض کو زیادہ روشنی کی مضرورت نہیں موٹے اور بحد سے دیئے گئے ، بعض پتوں پر کانے ہوتے ہیں اور بعض مضرورت نہیں سوٹے اور بحد سے ویٹے گئے ، بعض پتوں پر کانے ہوتے ہیں اور بعض زہرسا نگالے ہیں۔ بینا ایا ان مفید پودوں کو ہلا کت سے بیائے کے ہیں۔ ہماری چاہے بھی ایک پودے کہ توں کا نام صبحے تم یا کو کا پید مختلف تمنا معمر ومعاون ، زیمن وہواسے جذب کرتا

ہے، اس کیے اسے ایک خاص شکل دی گئی۔ بعض علمائے نباتات کے ہاں اثمار کا تنوع ، تنوع اوراق کا نتیجہ ہے۔

الغرض! ہر پہ ایک جرت انگیز مشین ہے۔ قدرت کے بیارب درارب کارخانے نہایت خوقی سے جل رہے ہیں اور ہاری غذا تیار کرنے ہیں شب وروز مصروف ہیں۔ انسان ک قدر ناشکرا ہے کہ تمام کا نئات کی خدمات سے متعفید ہوتے ہوئے بھی اپنے فرائض کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ساڑھے نو کروڑ میل کی مسافت سے سورج کی کرئیں آتی ہیں جو بخارات آئی کو ہوا کے کندھوں پر لا دتی ہیں۔ بجلیاں چک چک کرزمین کی نس نس میں خون حیات دوڑ اتی ہیں۔ بوئدیں فضائی نائٹروجن کا بیش بہاؤ خیرہ ہماری کھیتیوں میں پہنچاتی ہیں۔ جشے اعدرون جبال سے معادن کی ایک و نیا ہمراہ لیے ہماری زمینوں کی طرف بڑھے ہیں۔ جڑیں ذخائر ارضی کو جذب معادن کی ایک و نیا تات بناتی ہیں اور تب کہیں جا کر ہمیں غذا میسر ہوتی ہے۔

(عيس. ١٩٢٠ ٢١٠) على-

مهيب تكراني

بودوں کے اجرائے کو ٹی بناجے کہلاتے ہیں۔ بدیناتیہ کیں سینے بن رہا ہے اور کہیں شہنیاں ، کہیں رکٹ اور کہیں خوشیو، کہیں بچول اور کہیں پچل۔ یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ چند بنا ہے سازش کر کے بچول کی جگہ بچل تیار کرویں اور کیلے کے در خت کے ساتھ کہیں آم اور کہیں سیب لگاتے بھریں

اوران گزشتہ میں بیان موچکا ہے کہ برائے میں دوگر میں ی موتی میں ،جن میں سے

ایک ڈنٹری بن کر باہر تکلتی ہے اور دوسری جڑبن کر زمین میں پیوست ہوجاتی ہے۔ آپ بنج کوکس شکل میں دیا کئیں، جڑوائی گرہ او پر اور دوسری بنچ کر دیں نتیجہ وہی ہوگا کہ شاخ او پر کو جائے گی اور جڑنے ہوگا کہ شاخ او پر کو جائے گی اور جڑنے کو، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جہال میں نگاہ سے کوئی چیز خواہ وہ ہمالیہ کی عمیق دعریض واد بول میں ہو، یا افلاک کی وسعق میں، عائب نہیں۔

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَةٍ فِي السَّمُوٰتِ زِين اور آسانوں ش ايك ذره تك الله كي نظاه وكل في الكرون من الله وكا الله كي نظام وكلا فِي الكرون من الله والله والله والله في الكرون من الله والله وال

ووسری جگدارشادے:

وَسِعَ مُصرُسِيَةً اللّه كَاتَحْت سلطنت ارض وساء كوميط ب (كا نات كى برشے اس كى السّساوٰتِ وَالْارْضَ ط مبيب الرانى بين ب) اور دوائى الرّوائى سے هجرا تائيں (اس ليے كه وكلا يَوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَ الرّوائرانى كو دُهيل كرد نو برجگه بدُظمى بجيل جائے۔ بدُظمى دبين هُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ ٥ كَانَ اللّهُ عَلَيْت برائى كى هُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ ٥ كَانَ اللّهُ كَنْ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَنْ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانُونُ كُلّهُ كَانُونُ كُلّهُ كَانَ اللّهُ كَانَالُهُ كَانَ اللّهُ كَانُونُ كَانُونُ كُلّه

# جذبهُ افزائش نسل:

جب کوئی پودافقہ وقامت میں کمل ہو پیکا ہے تو اس میں ایک حسین تغیر آجا تا ہے وہی نباہے ، جواب تک شاخ و برگ بن رہے تھے نبول کی شکل اختیار کر لینے ہیں، غینے پھول بن جانے ، جواب تک شاخ و برگ بن رہے تھے نبول کی شکل اختیار کر لینے ہیں، غینے پھول بن جانے ہیں اور پھول آج لینی انڈ ہے۔ افز اکش سل کا جذبہ جیوانات ونیا تات ہر دو میں نہایت شدو مدے ساتھ پایا جاتا ہے۔

نَ نَا تات كانڈے ہیں، اس لیے حفاظت كی خاطر انہیں غلافوں، تجابوں اور سخت كي خاطر انہیں غلافوں، تجابوں اور سخت كي سول میں چھپا كرد كھا جاتا ہے۔ ان میں جون انسانی غذا ہے مثلاً: مٹر، لو بیااور چلغوز ہوغیرہ ان كي سول میں چھپا كرد كھا جاتا ہے۔ ان میں جونی چلكوں میں د كھا گیا تا كرد لا ڈیلے 'انسان كونكا لئے كى بہت زیادہ حفاظت شركی كی بلكہ انہیں معمولی چلكوں میں د كھا گیا تا كرد لا ڈیلے 'انسان كونكا لئے

میں تکلیف نہ ہو۔ بعض مغید درختوں مثلاً: سیب سکتر ہاور مالٹا وغیرہ نئے تعداد میں کم سے، اس لیے انہیں تلخ وترش بنا دیا، تا کہ انسان انہیں کھا نہ جائے اورنسل کا خاتمہ نہ ہوجائے، بعض نئے ہماری یومیہ غذا سے مثلاً: گذم مکی، باجرہ وغیرہ تو قدرت نے ان کو بہ افراط پیدا کیا تا کہ انسانی استعال کے بعد بھی کچھنے کہ جائے۔

گندم، جواوراس می چند دیگر تصلیں صرف چیوماہ میں تیار ہوجاتی ہیں حالانکہ آم کا درخت سات آٹھ سال کے بعد پیل دیتا ہے۔ یول معلوم ہوتا ہے کہ فطرت ان پودول کے کان میں جیکے سے یہ بات ڈال دیتی ہے کہ وہ دیکھود ہقان درائتی لیے آر ہا ہے جلدی کرو، ہڑھو، پھولو اورانڈ سے نہ بات ڈال دیتی ہے کہ وہ دیکھود ہقان درائتی لیے آر ہا ہے جلدی کرو، ہڑھو، پھولو اورانڈ سے زمین پر بھیرنے کے بعد جلتے ہو۔

امریکہ میں زقوم کی شکل کا ایک درخت جوا گیوا (AGEVA) کے نام سے مشہور ہے، اس (۸۰) سال میں جوان ہوا کرتا ہے۔ بیست رفناری اس لیے کہ گذم وجو کی طرح اس کو دہقان کی درائتی کا ڈر نہ تھا۔ اس لیے مزے مزے مزے سے بردھتا تھا اب بعض مقامات پر پچھ عرصہ سے بدایندھن کے طور پر استعال ہونے کی ہے جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ان مقامات پر وہی سست درخت مرف تھے دی سال میں جوان ہونے گئے گیا۔ یہ کیوں؟ قدرت نے اس کے کان میں کہہ دیا ہے:

" تیرے دشمن بھی بیدا ہو گئے ہیں۔ اب ستی چھوڑ و سے اور جلدی جلدی ہوڑ ہے!"

ایک ہوشیار مالی جب و بگتا ہے کہ شہوت کا درخت آٹھ سال کے طویل انظار کے

بعد پھل دینا شروع کرے گاتو وہ اس کی شاخوں کوکا شاشر وع کر دیتا ہے۔ ورخت ڈرجا تا ہے کہ

میلی مٹ بی نہ جائے ، اس لیے وہ جلدی جلدی بڑھنا شروع کر دیتا ہے تا کہ مرنے سے پہلے سل

کی بنیا دڑال جائے۔

نباتات کال منظر میں جارے لیے ریسبن بنہاں ہے کہ ست اقوام کی رفتار کو تیز کرنے ، انہیں مفید خلائق بنانے اوراس کے ضعف کوقوت سے بدلنے کے لیے تلوار کا استعمال ازبس ضرور کی ہے ، مسلمان تمام عالم کے ظلم وستی اوراقوام وملل کی بہتری و برتری کا ذمہ دارین کرآیا ہے:

اس کے اس کا فرض ہے کہ وہ دل کھول کر تلوار کا استعمال کر ۔۔ ظلم وعدوان ہواور جور وعصیاں کومٹا کر دکھ دے تا کہ و ٹیا اُس و آشتی کی لذت ہے آشتا ہوجائے ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ہر و رشمشیر پھیلا۔ یس کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا ہے تو بہت اچھا ہوا ہے۔ آج کروڑوں بندگانِ خدا کو تجارتی منڈ یوں اور نو آبادیوں کے لیے تباہ کیا جارہا ہے۔ گزشتہ جنگ عظیم بھی پھی ایس خدا کو تجارتی دولت، دنیوی برتری ، نو آبادیوں اور ایسے بی ذلیل مقاصد کے لیے لڑی ٹی تھی۔ اگر آج تجارت دولت، دنیوی برتری ، نو آبادیوں اور تیل کے چشموں کی خاطر تلوار کا استعمال کیا جارہا ہے اور اس میں آپ کوکوئی برائی نظر نہیں آتی تو اسلامی تلوار کے استعمال پرآپ کیوں نمن ورآئش ہوں کہ جس کا مقصد تیل کے چشمے اور دبڑ کے جنگل نہ نتے ، بلکہ نیکی کی تروی اور بدی کا استیمال تھا۔ ارباب ظلم کی ہلاکت اور عدل والصاف کا احیاء تھا، فنڈ و شرکا خاتمہ اور امن و آشتی کا قیام تھا، مہارک ہے وہ تلوار جواس قدر بلند مقصد کے لیے اشحائی جائے ، رسول اللہ صلح کے اس اعلان کو بھی نہو لیے گا:

مِعِنْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَكَي السَّاعَةِ (حليث) بين قيامت سے ذرا پہلے تكوار ديكر بحيا كيا مولاد

يھولوں كا فرض:

پھولوں میں رنگ و بواس لیے ہے کہ وہ بھوٹر ہے اور تکھیوں کواپی طرف تھی سیس۔
ہدالفاظ دیگر میدرنگ و بو بھوٹروں کی محنت کا صلہ ہے جوں بی مید کام (حمل) شتم ہو بھٹا ہے۔
پھول مرجعا جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا قرض اوا کر بچے ہوتے ہیں اور ان کا مزید باتی رہنا
ہے سود ہوتا ہے۔

 وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُ فِي الْأَرْضِ. صرف مفيد خلالَ اقوام واشياء دنياس باتى رئتى (المَّا مَا يَنْفُعُ النَّاسَ فَيَمْكُ فِي الْأَرْضِ. صرف مفيد خلالَ اقوام واشياء دنياس باتى رئتى (رعد. ١٤) ہے۔

مسلمانوں میں خوں باقی نہیں ہے کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے (اقبالؓ)

يھولوں كى حفاظت:

محبت کا جنوں باقی نہیں ہے

صفیں سمج ، ول بریشاں سجدہ بے دوق

پھولوں کو جنگی جانوروں اور پر ہدول سے محفوظ رکھنے کے لیے قدرت نے کی تداہیر اختیار کیں۔ مثل ابعض (بادام اور اخروٹ) کے تھیکے خت بنادیئے اور بعض پر کڑو ے فلاف چڑھا دیئے۔ دیئے سے سکتر ہاورانار کا چھلکا اس قدر کڑوا ہوتا ہے کہ کسی جانور کو مندڈ النے کی ہمت تک نہیں پڑتی۔ قدرت کا کمال صناعی دیکھئے کہ زمین وہ ہی ہے، ورخت وہ بی ہے اور درس پہنچانے والی شاخیس وہ بی ہیں، لیکن انار کا چھلکا سخت کڑوا ہے اور دانے شخصے۔ یول معلوم ہوتا ہے کہ چھنکوں اور دانوں کے بین، لیکن انار کا چھلکا سخت کڑوا ہے اور دوسر اکڑوا ہے۔ یول معلوم ہوتا ہے کہ چھنکوں اور دانوں کے لیے دوعلے مدہ علی میں ایک واہم نہیں ہوسکتے۔ دونوں پاس پاس بین لیکن ایک دوسر سے سے خلط ملط نہیں ہوسکتے۔

مَوَجَ الْبَحْوَيْنِ يَلْتَقِيّانِ ٥ يَيْنَهُمَا ووربا (ايك كُرواايك يَيْما) باس بهدي إلى كان ان مُوزَخُ لا يَيْفِيّانِ ٥ مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن الله الى ديوار مال بي شعب يهلانك كرب

(رحمن. 19. ۲۰) ایک دوسرے میں غلط ملط نیس ہوسکتے۔

اخروف اور بادام او نجے بہاڑوں پر بیدا ہوتے ہیں جہال برف وغیرہ کی وجہ سے میدائی جانور نہیں بہال برف وغیرہ کی وجہ سے میدائی جانور نہیں بہنے سکتے۔ بہال صرف کلمری چوہوں کا خطرہ ہوتا ہے،اس لیےان کے تھلکے خت بناد یے تاکہ چوہوں کا خطرہ ہوتا ہے،اس لیےان سے تھلکے خت بناد یے تاکہ چوہوں کا خطرہ ہوتا ہے،اس لیےان سے تھلکے خت

قدرت كاريجى منشاتها كه باروردخت كى ايك حصه زيين تك محدود ري ، ال ليے ان كی تسلم دور در اي ، ال ليے ان كی تسلول كودوردرازمما لك تك بنجائے كے ليے كئى دسائل تك استعال كئے:
ال كا تسلول كودوردرازمما لك تك بنجائے كے ليے كئى دسائل تك استعال كئے:

٢۔ نج برساتی نالوں اور دریاؤں میں بہہ کردیگر خطوں میں حلے گئے۔

س۔ چوہے، کوے، طوطے، شارکیں اور ویگر پرتدے منقاروں میں میوے لیے ادھر ادھراڑ سکئے۔

۱۰ ۔ آدمی آمول اورسیبول کے توکرے دوسرے ممالک میں لے گئے۔

# انجير كاحمل:

انجر کے درخت کے ساتھ پھول نہیں لگا۔ معاملہ یوں ہے کہ ابندائی انجیر کے اندرائیک چھوٹا ساغنی چھیا ہوا ہوتا ہے۔ ایک خاص تم کی بھڑ نراور مادہ غنجوں میں انڈے دے جاتی ہے۔ جب بچے نکلتے ہیں تو نرانجیر کے بیچے مادہ انجیر میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح مادہ حاملہ ہوجاتی ہے۔ خطرت کی رنگینیوں کا کیا کہنا:

حسن ہے پروا کو اپنی ہے جانی کے لیے موں اگرشہروں سے بن بیار نوشہرا چھے کہ بن

(اتِبَالٌ)

### کھجور:

صحرائے عرب سینکاروں میل تک پھیلا ہوا ہے۔ جے طے کرنے کے لیے اب بھی
اونٹ سے کام لیا جاتا ہے۔ امکان تھا کہ مسافر راہ میں بے توشہ شہوجا کیں ،اس لیے اس ریکستان
میں ہر طرف تھجوروں کے درخت اگا دیئے اور انہیں بلند قامت بنادیا تا کہ یہ فیتی پھل جانوروں کی
رسائی سے باہر ہوجائے۔ نیز قرب زمین ک گری سے نبتا محفوظ رہے۔ تھجوروں کے سے اس لیے
ر بیشہ دارا ورکھو کھلے بنائے تا کہ تقرموں ہوتا کی طرح اندر کی ہوا بیرونی حرارت سے متاثر نہ ہواور
پیل حک نہ ہوجائے۔ انسانی بدن کی مشین کو دو چیزوں کی شخت ضرورت رہتی ہے شکرونشاستہ سے
ہردواج اء کھور میں بدوجہ کمال موجود ہیں۔

جنكل بين مفاظت اثمار كے مسالے كہاں ل سكتے تقے۔ كيلا صرف ايك بفتے ميں كل مر

جاتا ہے۔سیب بلیلا ہوجاتا ہے۔امرود میں کیڑے چلے لگتے ہیں۔شہوت اورلوکاٹ چندگھنٹوں میں خراب ہوجاتے ہیں کھورکواللہ نے کسی خاص مسالے سے بول محفوظ کر دیا ہے کہ مہینوں خراب نہ ہو۔

کھور کی جڑیں ذیان سے دوئتم کا رس چؤتی ہیں، کثیف اور لطیف۔ کثیف رس سے اسے اور شاخیر بنتی ہیں اور لطیف سے پھل ہے ہر دانے کے ساتھ ایک مصفی لگا ہوتا ہے جو رس کومزید صافی ایک ہوتا ہے جو رس کومزید صاف کرتا ہے۔ گھل کی ترکیب پھولطیف اور پھوکٹیف رس سے ہوتی ہے، لیک گھل کر دی ہوتی ہے، لیک گھل کر دی ہوتی ہے، لیک گھل کر دی ہوتی ہے، لیک گھل کے مرد میان ایک پر دہ لگا دیا ہے، تا کہ کی وشرین خلط ملط نہ ہوجا کیں۔

وَالْأُرْضَ وَ صَلَّمَهُمُ الْكُنَامِ 0 فِيهَا فَاكِهَةً بِيزِيْن انْسَانَى رَبَاسُ كَلِي تَيَارِي كُنُ اوراس وَّالْنَخُولُ ذَاتُ الْاَحْمَامِ. فَي اللَّهُ عَلَامٍ عَلَي مَيور اللَّهِ لِي انْسَانَ كَ لِي) ميور اور

(د حمن ۱۰ ا) مجمول والي مجوري بيل\_

## نشانات منزل:

درخت عمواً راہوں پرا کے بیں اس لیے کہ مسافر پھل کھا کر عضایاں پھینک دیے ایں اور دہاں درخت اگر آتے بیں اور دہاں دوخت اگر آتے بیں اور دہاں داہ موجود نیں تو سجھ لوکہ یہاں سے بھی قافلہ گزرا تھا۔ اہل عرب پہلے سندھ پر حملہ آور ہوئے ہے ، ان کے پاس کھجودی تھیں۔ جہاں کہیں اترے ، عضایاں پھینکتے سے ، نتیجہ یہ کہ آج سندھ بیں عربی نسل کی کھجودی میں اترے ، عضایاں پھینکتے سے ، نتیجہ یہ کہ آج سندھ بیں عربی نسل کی کھجودی میں اور کے ایک میں اور بی ہے ۔

خبر دی ہے شوفی تعین باک ایک اس راہ سے گزرا ہے کوئی سمدابہاردرخت

سدابهاردرخت فرال می مربزرید بین اوران براید بین: اول بعض درخول کے بیتے محضے موستے بین اوران برایک موی موادموجود موتا ہے،جس کا فائدہ بیجوتا ہے کہاں مواد کے مسام سردیوں میں بند ہوجائے ہیں اور نمی محفوظ رہتی ہے۔ نیتجتاً وہ خشک نہیں ہوتے۔

ووم: بعض پنول پرسفیدی اون ہوتی ہے جو کل بیخیر کوروک کر درختوں کو سرسزر کھتی ہے۔
سوم: نکیلے لیے اور نگ سطح والے ہے چوڑے پنوں کی برنسبت سورج کی روشن سے کم متاثر
ہوتے ہیں اور ان کی نی زیادہ ضا کئے نہیں ہوئی ، اس لیے دہ سرسزر ہے ہیں اگر زینون
اور مجبور کے ہیے چوڑے ہوتے تو خزال میں چھڑ جاتے۔

## فوائداشجار:

ا۔ درختوں کی جزیں فالتو پائی کو جذب کرلیتی ہیں ،اس کے ذہین پر ولدل ہیں بن سکتی۔
۲۔ درخت اپنے شفس سے فضا کو گرما وسیتے ہیں۔ ہوا قدرے لطیف ہو جاتی ہے نیتجاً \*
قرب زمین کے بادل وزنی ہو کر برسنے لکتے ہیں۔
۳۔ درختوں کے بت جھڑ سے زمین زر شیز بن جاتی ہے۔

۳۔ اگر پہاڑوں پر درخت ندہوتے تو اردگرد کی زمینیں برسانی نالوں سے صحرابن جاتیں اوراگرائے کسی ریکتان میں درخت لگادیئے جائیں تو وہ زرخیز ہوجائے گا۔

# چند عجيب وغريب درخت

#### سنكونا:

سنکونا (CINCHONA) جنوبی امریکہ بیں پایاجا تا ہے اس کے جھکے سے کوئین تیار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بیراز چند ہسپانوی مہاجر بین کومعلوم تھا اسلاء بیں پیرو (PERU) نے دراز چند ہسپانوی مہاجر بین کومعلوم تھا اسلاء بیں پیرو (COUNTESS OF CHINCHON) نے دائسرائے کی بیوی کوشس آف چنگ (COUNTESS OF CHINCHON) نے درخت کا تعادف یورپ بیں کرایا اس کے بعد چند میلنج اس درخت کا چھا کا اٹلی بیں لے سے اور مربین مربینوں بیں مفت تقسیم کیا ہے کھو مصے کے لیے اس تھلکے کا استعمال متر وک ہوگیا۔ جب سر مویں مدی بیں انگلستان کا بادشاہ چاراس دوم بیار ہوا تو شائی ڈاکٹر دایرٹ ٹیملٹ کیا اور شاہ چاراس دوم بیار ہوا تو شائی ڈاکٹر دایرٹ ٹیملٹ کیا بادشاہ چاراس دوم بیار ہوا تو شائی ڈاکٹر دایرٹ ٹیملٹ

TABLET) نے اس تھیکے کے سفوف سے علاج کیا اور بادشاہ صحت بیاب ہو گیا۔ دوسرے سال اس ڈاکٹر نے اس سفوف سے چند فرانسیسی امرا کاعلاج کیا اور وہ صحت بیاب ہو گئے اس کے بعد کونین سے چرخص واقف ہو گیا۔

:21

ربرد کا درخت پہلے صرف وسطی جنوبی امر بکہ میں ملتا تھا۔انیسویں سڈی میں بیددرخت
سلیون اللایا میں لگایا گیا۔اس کے رس سے دبر تیار ہوتا ہے آج ربر کی اہمیت سے ایک عالم آگاہ
ہے۔

زيتون:

اس کا تیل مفیدترین مجھا جاتا ہے، جومشینوں کے علاوہ صابنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہومشینوں کے علاوہ صابنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہورخت ہزارسال تک ہاتی رہتا ہے اوراس کی لکڑی فولا دکی طرح مضبوط ہوتی ہے۔ شہتند مدن

شہوت کے بنوں کو بکری کھاتی ہے تو دودھ بنتا ہے تھی ان سے شہد تیار کرتی ہے۔ کیڑا الریشم اور کستوری پیدا کرتا ہے۔ جیڑا کریشم اور کستوری پیدا کرتا ہے۔ چیڑا کیک ہی ہے لیکن مختلف کارخانوں میں اس سے مختلف اشیاء تیار ہور ہی ہیں۔

فتبارك الله أحسن المعالقين و قابل مد بزارتعريف بوه الله وبهترين فالق

(مؤمنون. ١١٢) ہے۔

نارىل:

ایک مسافر سخت گرمی میں ایک ایسے جھونپر سے میں جا پہنچا جس پر ناریل کے درختوں کا سابیتھا۔ مساحب خاند نے مسافر کوشراب، دود صاور حلوائم ایت عمدہ پر شوں میں چیش کیا۔ مسافر نے بوجھا کہ جنگل میں بین کہاں سے آگئیں؟ کہا یہ مب کچھاناریل کی بدولت ہے۔ میں کچھاناریل کی بدولت ہے۔ میں کچھاناریل میں بیغولوں سے شکر، ناریل سے باتی ، پھولوں سے شکر، ناریل میں دودھ، پتول سے حلوا، شکونوں سے شراب، پھولوں سے شکر،

جیال سے برتن بکڑی سے اید هن ، سے ہوئے بتوں سے جیت ، ریٹوں سے دسیاں اور تیل سے روشی حاصل کیا کرتا ہوں۔ جب بیمسافر چلنے لگا تو میز بان نے ایک شاخ کو جھاڑا جس سے غبار ساگرا۔ اس غبار سے بالی کاکام لے کرایک ہے پرکسی دوست کی طرف سے چشی لکھودی۔ ساگرا۔ اس غبار سے بائی کاکام لے کرایک ہے پرکسی دوست کی طرف سے چشی لکھودی۔ اللہ فاروزی ماذا خلق اللّذِینَ بیرسے اللہ کا کمال تخلیق ، اللہ کے بغیر کی اور نے میں گئے پیدا کیا ہوتو ذراسا منے لاؤ۔ میں گئے پیدا کیا ہوتو ذراسا منے لاؤ۔

# ومُ الأخوين:

بحرِ اوقیانوں کے ایک جزیرے میں آئے سے پانچ سوسال پہلے دم الاخوین کا ایک ایسا درخت پایا گیا جس کا تنااس دور میں ساٹھ ذک تھا۔ ای ٹوع کے باقی درختوں کو دیکھ کرعامائے نہا تات نے انداز ہ لگایا ہے کہ بیددرخت خاتی آدم سے پہلے کا ہے۔

### ورخت خور نباتات:

بعض بہلیں براہ راست زمین میں سے غذا حاصل بیں کرتیں، بلکہ دوسرے درختوں کے رس کے درختوں کے درختوں کے دس بیالیہ دوسرے درختوں کے دس بہاتی ہیں اور بیدورخت رفتہ رفتہ خشک ہوجاتے ہیں شکوم اقوام اس لیے خشک ہوجاتی ہیں کے دس پر پہلی ہیں اور بیدورخت رفتہ رفتہ خشک ہوجاتے ہیں۔ کہان کا رس حاکم قومیں چوں لیتی ہیں۔

# حيوان خورنبا تات:

امریکہ میں ایک ایبا پوداماتا ہے جس کی شاخیں جال کی طرح زمین پر پچھی ہوئی ہوتی ہیں، جوں ہی کوئی جانوراو پر سے گزرتا ہے بیل جاتی ہیں اور جانور گرفمار ہوکراس کی غذا بن جاتا ہے۔

# منسخورنیا تات:

سنڈیو (SUNDEW) کے پیول پر ایک لیس دارس ہوتا ہے جوں بی کوئی مکھی اس پہنٹھتی ہے تو چید جاتی ہے، پیول کی پیتاں اس پر بل پڑتی ہیں اور اسے کھا جاتی ہیں۔ حقیقت سے کہاس زمین میں نائٹروجن نہیں ہوتی اس کی کو یہ پودے کھیوں سے پورا کرتے ہیں۔ ای طرح برایک گوندگا ہوتا ہے جو اس بالیک گوندگا ہوتا ہے اگر ان چوں پر ایک گوندگا ہوتا ہے جوں بی کوئی کھی اس بیٹی ہے ہے تھی کی طرح بند ہوجاتا ہے اگر ان چوں پر دیت کا ذرہ یا جھونا ساکنگر دکھ دیا جائے تو بیر متاثر نہیں ہوتے لیکن جب شکاراو پر آ بیٹھے تو نہایت بھرتی ہے لی جونا ساکنگر دکھ دیا جائے تو بیر متاثر نہیں ہوتے لیکن جب شکاراو پر آ بیٹھے تو نہایت بھر آتی ہے لی جائے ہیں۔ بددیگر الفاظ ان میں آئی عقل موجود ہوتی ہے کہا پی غذا اور چھیڑ چھاڑ میں تمیز کر سیس بعض جو ہڑوں میں ایک ایسا تھی دار پودا (BLADDER WARDS) ہما ہے جس کی ٹم نیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی تھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں۔ بہتھیلیاں چوہے کے پنجرے کی طرح مصرف باہر کی طرف سے کھلتی ہیں۔ جب پائی کے حشرات آرام یا غذا کے لیے اغر دراخل ہوتے ہیں تو گرفار اموجول کی طرح شاخوں سے لئے ہوئے ہیں اغر دیٹھاری ہوتا ہے اور دیواروں کے ساتھ کھول صراحیوں کی طرح شاخوں سے لئے ہوئے جی اغر دراغل ہوتا ہے اور دیواروں کے ساتھ شیر ھے کا نے۔ جب کوئی مکوڈ اور کی پیٹے کے لیے اغر دراغل ہوتا ہے تو دائیسی پر بیکا نے اس کی رفار میں دیا کہ جب کوئی مکوڈ اور کی پیٹے کے لیے اغر دراغل ہوتا ہے تو دائیسی پر بیکا نے اس کی رفار میں بیدا کرتے ہیں۔ وہ بار بار چڑ ھتا اور گر تا ہے اور آخر تھک کر دوش میں رہ جاتا ہے۔ میں دیا تھ

ایک طرف مولی بٹلغم، پیاز اور دوسری طرف انجیر، کمجود اور آم پر خور کیجئے۔ مقام الذکر کے بیٹ اس وضع کے بین کہ جب بارش برتی ہے تو بیہ بیٹے قطروں کو سمیٹ کر جڑوں بیں ڈال دیتے بیں اور آم وفیرہ کے درخت قطرات کو پھیلا کر ٹیکاتے بیں۔ وجہ بید کہ مولی اور شاخم و فیرہ کی جڑ صرف ایک ہوتی ہوتی ہے اس لیے قطرات باداں کو جڑکی طرف لے جانے کا سامان کیا گیا ہے م وفیرہ کی جڑ بھیلی ہوتی ہوتی ہیں، اس لیے قطرات بھی پھیل کر میکتے ہیں۔ وفیرہ کی جڑ بھیلی ہوتی ہوتی ہیں، اس لیے قطرات ہمی پھیل کر میکتے ہیں۔ بر در قطر ہوشیار

(سعدی)

# كاربن اورآسيجن:

حیوانات کی زندگی کا دار و مدارآ سیجن پر ہے اور نبا تات کا کاربن پر اگرآ سیجن کم ہوجائے تو خوانات ہلاک ہوجا کیں اوراگر کاربن کا ذخیرہ گھٹ جائے تو نبا تات فنا ہوجا کیں۔ پھر کاربن نہایت زہر کی گیس ہے اس کی بہتات حیوانات کے لیے مہلک ہوتی ہے۔ قدرت کا انظام ملاحظہ فرماسیے کہ کاربن نبا تات کی اورآ سیجن حیوانات کی غذا بنا ڈالی حیوانات پودول کے لیے کاربن اور نبا تات ہمارے لیے آسیجن پیداکرتے ہیں۔ تمام حیوانات ایک سال میں ساٹھ کروڑٹن کاربن سائس کے ذریعے خارج کرتے ہیں جس میں بیس کروڑٹن خالص کوئلہ ہوتا ہے۔ اس طرح حیوانات ایک سال میں آٹھ کھر ب معب میمڑ آسیجن استعال کرتے ہیں۔ خور فرماہیے کہ دنیا میں کیا عدل وانصاف ہے۔ ذندگی کوقائم رکھنے کے لیے کیا جرت آگیزئس ہے اور فرماہیے کہ دنیا میں کیا میں جاور میں جاور اللہ کی شان ربو ہیت کس کس رنگ میں جلوہ گر ہورہ ہی ہے۔

اللہ کی شان ربو ہیت کس کس رنگ میں جلوہ گر ہورہ ہی ہیں۔ کس اس در العالمین کی۔ (جس الکہ کہ گیلہ رہ ب العالمین کی۔ (جس الکہ الکہ کا تا کا میں اس میں آئی کی کا نظام رہو ہیت اس قدر جرت آگیز ہے)

حفاظت نباتات:

نباتات کی مفاظت کے لیے قدرت نے کئی طرح کے انظام کرد کھے ہیں۔ مثلاً:

ہالی (HOLLY) پودے کے ابتدائی اور ٹیلے ہے خاردار ہوتے ہیں اور او پر جاکر

ہریتے کے آخر پر صرف ایک کا نثارہ جاتا ہے، بیاس لیے کہ معمولی جانوروں کی جہال

تک رسائی تھی ، وہال تک حفاظت کی ضرورت ڈیادہ تھی۔

تک رسائی تھی ، وہال تک حفاظت کی ضرورت ڈیادہ تھی۔

ا جان جے یہ جینٹن غے اور سخت من والے

جانوروں کی دو تمیں ہیں: ترم منہ والے بمثلاً: گائے بھینش وغیرہ اور سخت منہ والے جو انور کر ورشے، جو کانٹوں تک چبا جائے ہیں۔ مثلاً: بھیڑ، بکری وغیرہ ۔ مؤخر الذکر جانور کمزور شے، جو کانٹوں تک چبا جائے ہیں۔ مثلاً: بھیڑ، بکری وغیرہ ۔ مؤخر الذکر جانور کمزور سنے، اس لیے قدرت نے بعض درختوں کو کا نے لگا دیجے تا کہ زم منہ والے آئیں کھانہ میں اور وہ تحت منہ والے کمزور جانوروں کے لیے فتی رہیں۔

| بچولونی (کشمیرین عام ہے) کے بچوجانے سے جم میں آگ جو کی اٹھتی ہیں | _r |
|------------------------------------------------------------------|----|
| خود بھی ایک دفعہ اس کا شکار ہوا تھا۔                             |    |

- س\_ ای طرح ایک بودے''برگ شیطان''(DEVIL'S LEAF) کاڈنک سال بھر تکلیف دیتار ہتا ہے اور بعض اوقات آ دمی کی موت داتع ہوجاتی ہے۔
- ۵۔ آسٹریلیا کے ایک پودے (LAPORTICAMATOIDER) سے اگر گھوڑا بھی چھوجائے تو فور اہلاک ہوجا تاہے۔
- ۲۔ ایک اور بودا''زہر ملی بیل''(POLSON IVY) ہے جس کے جھوجانے سے ہاتھ یا کال اور مدرسوج جاتا ہے اور آئل میں سرخ ہوجاتی ہیں۔
- ے۔ بعض پودے ابیابد بودارس خارج کرتے ہیں کہ جانور پاس تک سے تکنے کی جراکت نہیں کرتے۔
- ٨۔ معمولي موئي بوئي "صرف موني تفس سے سمٹ جاتی ہے اور جانور بدک جاتا ہے۔
- 9۔ ایک بودا '' بینگراف'' (TELEGRAPH PLANT) ہوا کے بغیر ہی دن رات جھومتار ہتا ہے جس سے جانور خوفز دہ ہوکرددر بھا گئے ہیں۔
- معر حشرات کو پھانے کے لیے درختوں کے ہے اورشاخیں ایک شم کا گوند نکالتی ہیں ا جس میں بیرحشرات پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ بیر گوند بھی نکل سکتا ہے کہ درخت میں سوداخ کیا جائے اس کام کے لیے قدرت نے لیمی اور تیز چوچ والے پرندے پیدا کر دیے ہیں اور تیز چوچ والے پرندے پیدا کر دیے ہیں۔ ان سوداخوں سے گوند لکتا ہے دیے ہیں۔ ان سوداخوں سے گوند لکتا ہے جودرخت کا محافظ بھی ہے اور ذھم ورخت کا مرہم بھی۔
- بعض پودوں کے پنوں سے پیٹھاری لکا ہے جیے حاصل کرنے کے لیے جیونٹیاں اور براتھ بی ان حشرات کی خبر لیتی ہیں جوان پودوں کو اور براتھ بی ان حشرات کی خبر لیتی ہیں جوان پودوں کو نتھان پہنچاتے ہیں۔ جب یہ خنچ کمل ہو کر بڑج بن جائے ہیں تو بیدس مو کھ جاتا ہے۔ بیدس چونٹیوں کی نوازش کا صلہ ہے۔

۱۱۔ بعض درختوں پر ہڑے ہیئے گھوشتے چھرتے ہیں جن کا کام چوکیداری ہوتا ہے۔ یہ جن کا کام چوکیداری ہوتا ہے۔ یہ حشرات جوانات کوال و درے کا شح ہیں کہ آئیس بن بھا گے ہیں بنتی۔ غور فرما ہے کہ قدرت نے ہماری غذا کی فراہمی وحفاظت کا کیا جران کن انظام کرد کھا ہے، چھر درخت اور ہر پودے ہیں کس قدراسیاتی و آیات ہیں۔ عالم نیا تات میں کتفا تنوع ہے، لاکھوں پودے ہر پودے کی ہیئت الگ، خاصیت الگ، چھل الگ، کہیں کوئی غلطی نہیں، برنظی نہیں، حفاظت نہیں، تربیت سے تسابل نہیں، آؤاس خالتی لا ذوال کی حمد و شاکے نہیں، حفاظت نہیں، تربیت سے تسابل نہیں، آؤاس خالتی لا ذوال کی حمد و شاکے ذمرے گائیں جس نے ہماری حسین دنیا کوحن و جمال کا مرکز بنایا اور ہماری تفری کے لیے اسے ذمرے گائیں۔ سے ال

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَ اللَّذِي خَلَقَ الله رب كا حمدوثنا كران كا و الله من الله من الله الله على و الله على و منال بيدا كيا ( سويه ) بر الحور على و الله على و الله

اورم غزارتيار كئے۔

ال جلى جنوبي امريك مين واقع بيال كى تائز وجنى كائين دُنيا مين بهت مشهور بين-

ے لدائو اہونا) صاف ہے۔

سے طاقتورے مُر ادائھ بازئیں بلکہ ایک قوم ہے جواسلے قوت (دولید عِلم ، افلاق فاصلہ عدل واحسان اور متاع ارضی وغیرہ) سے سلح ہو۔

م كماس كمان كانك

ه بهت قدیم زمانے میں کسی زلز لے وغیرہ کی وجہ ہے جنگل زمین کے یتے دب سے تنے لاکھول سال کے بعد آئی بیدر دعت کو کے کا کھول سال کے بعد آئی بیدر دعت کو کے کی مُورت میں دِیکا لے جارہے ہیں۔ (برق)

- ل امریکه کا مرف ایک ماینامه"ریڈرز ڈانجسٹ" چالیس لاکھ کی تعداد میں شائع ہوتا ہے۔ (مدیر البیان)
- ک زوال عبّاسیہ کے بعدایا قاخان (ہلاکوخان کا بیٹا اور چنگیز کا بوتا) نے انکیا توکر صوبہ فارس کا کورزمقرر کیا تھا۔ (برق)
- ک ہندوستان نے جائے نوٹی کا سبق جین سے لیا۔ پہلے ہم جین سے جائے متنواتے ہے۔ گزشتہ اسی
  مال سے آسام میں بھی اس کی کاشت ہور ہی ہے۔ آج کل صرف آسام سے ہرسال دولا کھٹن
  جائے الگتان کو بیجی جائی ہے اور چین سے مِر ف اڑھائی ہزارٹن منکوائی جاتی ہے۔ (برتی)
  عین می جو یوٹی کے پاس بی کی طرح کا ایک پودا موجود ہوتا ہے۔ ایک پید تو ڈکر زخم خورد و مقام پررگڑ

ويجيفوراآرام آجائكا (برق)

بابس

# سيرافلاك

إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ اللَّذُنيَا بِزِينَةِ فِ الْكُواكِ وَ مَمْ فَ آسَان كُوسَارول عِنَا رَاسة كيا، بم فَ (صافات. ۲) آسان ش برج بنا كراسه و يكفي والول ك وكفّه بحكنا في السّمَاءِ بُرُوجًا و زَيْنَها ليحسين بناديا بـ وللفّطويْنُ. (حجر. ۲)

آسان ہماری زمین کی طرح قدرت کا ایک دککش نگارستان ہے جس میں الٰہی کبریا و جروت کی بے شارآ بات موجود ہیں۔آؤان آبات کی قدر نے تفصیل بیان کریں۔ ایک مثال:

فرض کرو کہ ایک خوبصورت عورت کے یہاں دی لڑکیاں ہیں جو مال سے کم خوبصورت ہیں۔ پھر جرائزی کے یہاں دی اورائز کیاں ہیں جو اپنی ماور ان کیاں میں کا طواف کر رہی ہیں، پھر جرائزی کے یہاں دی اورائز کیاں ہیں جو اپنی ماول سیاروں کا اپنی ماول سیاروں کا جہاں کی بہلی ماں کیکشاں تھی جو لا تعداد شموس واقمار کا اسکن ہے، ان ہیں سے جرسوری کے ہاں دی بہلی ماں کیکشاں تھی جو لا تعداد شموس واقمار کا اسکن ہے، ان ہیں ہو سے جرسوری کے خوب کو ایک کیاں ہیں جو اس کے گرد چکر کا دی بی ماراسوری آخری مال ہے جس کے آٹھ تو نیج دی اور کیاں ہیں جو اس کے گرد چکر کا دور دین وغیرہ اور ایک دو کا انظار ہے۔ ہماری زبین کی پیدا ہو چکے ہیں، لینی ذخل ، شمتری ، مطار داور زبین وغیرہ اور ایک دو کا انظار ہے۔ ہماری زبین کی میدا ہو چکے ہیں، لینی دو کی ہے، لینی چا شرجوز ہیں سے کم خوبصورت ہے اور اپنی مال کے اردگر دیکر کا سے درا ہے۔

## سبع سلوات:

آسان ہم سے بہت دور ہے، اس لیے ہماراعلم اس کے متعلق ناقص و تا کمل ہے لیکن جو پھوعلا ہے کہ طاہری نگاہ سے ہمیں آسان کے سات جو پھوعلا کے بیئت نے معلوم کیا ہے اس کی تقعیل مید ہے کہ طاہری نگاہ سے ہمیں آسان کے سات

طبقے نظراتے ہیں بطبقہ اول میں صرف جار بڑے بڑے ستارے ہیں۔طبقدوم میں ستائیس بسوم ميں تہتر، چہارم ميں ايك سوانا نوے، پنجم ميں چوسو پياس، ششم ميں دو ہزار دوسوا در مقتم ميں تين ہزار سے زیادہ ستارے ہیں۔ بیتعداد بردھتی جاتی ہے بہاں تک کہ بیبویں طبقے میں سات کروڑ ساٹھ لاکھ ستارے یائے جاتے ہیں،اب تک ہمیں تقریباً ہیں کروڑ ستارے نظر آ چے ہیں۔قرآن عكيم مين جن سات طبقول كاذكر بوه غالبًاوي بين جوجمين دوريين كيغيرنظرآت بين-وَكَفَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ق وَمَا جم نِيْتِهار حاوير سات كُرْدِكَا بِيل (ستادول مُنَّا عَنِ الْمُحَلِّقِ غَافِلِيْنَ. (مؤمنون ١٤) كى) بنائيں اور بم كَايِن عناقل بيل بيل-اسانوں کے متعلق تازہ تخلیق ریہ ہے کہ فضا میں کئی شفاف دیواریں موجود ہیں ، ایک الی د بوار ہے جو کا سمک شعاعوں کوروکتی ہے۔ کا سمک شعاعوں میں دس ارب وولٹ کی بحل ہوتی ہے۔اگر بیشعاعیں اس دیوارکو چیر کر نیچ آجائیں تو آنافانازندگی ختم ہوجائے، ایک دیوارالی ہے جوامی کی اہروں کوروک کرز مین کی طرف لوٹا دی ہے اورای کی بدولت ہم ریڈ ہوسے آوازس سكتے ہیں۔ایک اور د بوارفطا کے كروڑوں آفابوں كى حرارت كوروكى ہے اگر ہم زمين سے سوميل اوبرجائيں اور بھارے ہاتھ میں بانی کا ایک گلاس ہوتو وہ کھولنے لگ جائے گا۔اللد کی بیکنی بردی رحمت ہے کدوہ ان دیواروں یا آسانوں کی بدولت کہکشائی آفایوں کی حرارت اورمبر ق شعاعوں كے خوف ناكے ملول سے جمیں بچار ہاہے۔

آفياب

اگرہم آفاب کے زیادہ قریب ہوتے تو گری ہے جہلس جاتے اور زیادہ دور ہوتے تو گری ہے جہلس جاتے اور زیادہ دور ہوتے تو سردی سے مرجاتے۔ اللہ نے جہیں ایک خاص فاصلے پرد کھا ہوا ہے تا کہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ وَ مَا حُنّا عَنِ الْدَحَلَقِ عَلَقِلِیْنَ.

جب بم بعد آفاب اورطوفان تورکود کیمتے بیں اور پھر بیرسوچتے بیں کہ آفاب صرف زمین بی کوروشی نہیں دے رہا بلکہ اس کی روشی برطرف جا ربی ہے اور زمین پر اس کی روشی کا مسرف ۲۰۰۰, ۲۰۰۰/احصہ پڑر ہاہے تو ہم اس کر و تورکی عظمت وجلال سے کا نیب اشھتے ہیں۔

## بُعدِ آفانِ:

سورن ہم سے نو کروڑ تیں لا کھ میل دور ہے، اس فاصلہ کا صحیح تضور معلوم کرنے کے
لیے کمرے میں کلاک لگائے۔ ان ہندسول کو گننے کا کام اس کے حوالے کرد ہیجئے اور اس کی ہر نک
کوایک ہندسہ بچھے۔ بید کلاک ایک منٹ میں ساٹھ، ایک گھنٹے میں ۱۳۹۰ور چوہیں گھنٹوں میں
مال مندسے گنے گا اور سورج کے اس فاصلہ کو شار کرنے کے لیے ۲ے ۱ وادن، لینی تقریباً تین
سال صرف ہوں گے۔

اگرایک گاڑی ۱۹۹۰ سال فی محنثہ کی رفتار سے سورج کی طرف روانہ ہوتو ۲۹۵ سال کے بعد وہاں بنچے گی۔ بعد وہاں بنچے گی۔

مروشِ أَفَابِ:

سورج این گرد کھومتاہے۔ دور بین سے معلوم ہواہے کہ سورج بیں چندداغ ہیں جن کا مقام بدلتار ہتاہے۔ سورج ایک ماہ بیں اپناطواف کمل کر لیتا ہے۔



سواہوی اوراکیسوی تاریخ کویدداغ نظر نیس آتا اور چیبیسوی کو پھر دکھائی دیے لگا ہے۔علائے مغرب کابید خیال ہے کہ سوری اپنی جگہ پر گھوم دہا ہے لیکن قرآن تھیم اس نظریہ کو باطل ٹابت کرتا ہے۔انسانی علم اس پہلو میں اس فقد رناقص ہے کہ باد جودا نتبائی کوششوں کے البام کا ساتھ نہیں دے سکا۔ موجودہ شجول میں صرف ہرشل ایک ایساعالم ہے جس نے سوری کومتحرک ساتھ نہیں دے سکا۔ موجودہ شجول میں صرف ہرشل ایک ایساعالم ہے جس نے سوری کومتحرک سلیم کیا ہے ایک ایسا ذماندآ ہے گا جب انسانی شخصیت وجہتو البام دبانی کی تقد بی کرتے ہوئے اعلان کرے گی کہ:

اكشف س تخرى إلم ستقر لها طفالك سورج ايك متنقر كى طرف يا ايك مركز كاردكرد تقدير العزيز العليم ٥ (يس ٣٨) محركت ب، يعالم وغالب خداك عين ب-

على على عند فين كوتخرك ما ناب اورمشرق مين زمين ساكن تنكيم كى جاتى ہے، قرآن تكيم ميں حركت زمين بركئ آيات موجود ہيں مثلًا:

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهَدًا. (ظله. ٥٣) تهارے ليےزين كوكبواره بنايا۔

مہدد کی وارہ کی دوسمیں ہیں اول سے جوارہ کی دوسمیں ہیں اول سے جومیلوں وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں۔ ہردوسم کے گہواروں میں جاتے ہیں۔ ہردوسم کے گہواروں میں جاتے ہیں۔ ہردوسم کے گہواروں میں حرکت موجود ہے۔

وَالْقَى فِي الْأَدْضِ رَوَامِنِي أَنْ تَمِيْدُ بِكُمْ بِمَ نَ رَيْن بِرِيهِ الْدُوالَ دَيَ بِي كروهُ مِين (نحل. ۱۵) ماتھ لے کربھاگ نہائے۔

كس قدرمرت اعلان بحركت ارض كا:

زین سورج کے گردساڑھے اٹھاون کروڑ میل کا دائر وہناتی ہے۔اس کی رفتار فی سیکنڈ ۱۸میل فی منٹ ۱۸۰ فی محنفہ ۱۸۰۰ میل اور رات دن میں سولہ لا کھیل بنتی ہے۔فرض کروتم سینما میں تماشا و یکھنے گئے تھے اور تین گھنٹے کے بعد واپس آئے۔تہ ہیں معلوم ہونا جا ہے کہ اس عرصہ میں تم تقریباً دولا کھیل فضا میں آگے نگل سے تھے۔

جاند:

چاند کا قطر ۲۱۱۹ میل اور زمین کا ۹۸۰ میل ہے جاند زمین سے ۱/۱ ۱۳ گنا جھوٹا ہے۔ چاند زمین سے ۱/۱ ۱۳ گنا جھوٹا ہے۔ چاند تیز رفتار سے زمین کے اردگر دگھومتا ہے۔ اس کا فرض از بس مشکل ہے کہ وہ ایک تیز گھومنے والی زمین کے اردگر داس صفائی سے گھوم رہا ہے کہ نہ تو زمین سے اور نہ کسی اور ستار سے کسوف والی زمین کا اور سمار اور چاند مرف کا ون میں ایک چکر پورا کرتا ہے۔ کسوف وخسوف:

جب سورج اور ہمارے درمیان چا ندحائل ہوجاتا ہے تو سورخ گر ہن ہوجاتا ہے۔ بسا
اوقات ہندوستان میں مکمل سورج گر ہن ہوتا ہے لیکن سائیر یا میں نصف نظر آتا ہے وجہ صاف ہے
کہ ہم اور اہل سائیر یا مختلف زاو یول سے سورج کود کھے دہے ہیں بالکل ممکن ہے کہ اس وقت چا ند
پوری طرح اہل سائیر یا اور سورج کے درمیان حائل شہو۔ چا ندگر ہن اس لیے ہوتا ہے کہ ذین سورج اور جا ندگر ہن اس الیے ہوتا ہے کہ ذین سورج اور جا ندگر ہن اس الیے ہوتا ہے کہ ذین سورج اور جا ندگر ہن اس الیے ہوتا ہے کہ ذین سورج اور جا ندگر ہن اس الیے ہوتا ہے کہ ذین سورج اور جا ندگر ہن تا ہے۔

جا ندكا يُعد :

چاندہم سے دولا کھ جا لیس ہزار میل دور ہے، اگرایک گاڑی جا لیس میل کی رفتار سے
روانہ ہوتو وہ دو ہجا س دن کے بعد چائد میں جا پہنچے گی یا بول آجھنے کہ اگر ایک دھا گہا تنا لمباتیار
کریں کہ اس کے خطِ استواکے اردگر دوس مل دیئے جا سیس اوراس دھا کے کوچا ند کی طرف پھینک
دیں تو اس کا ایک مراز مین پر ہوگا اور دومرا جا عرتک جا پہنچے گا۔ اگر ہم اسی توب بنا کیں جس کے
جو شنے کی آواز لا کھوں میل تک سنائی دے تو رہ آواز جا عربی چودہ دن کے بعد سنائی دے گی۔
آواز ایک منٹ میں بارہ میل سفر کرتی ہے۔

جا ندى اندرونى دنيا كالميس بورابوراعلم حاصل بيس \_كوچاند • • ، ١٠٠ وميل دور ب

اوردوریین کی روسے کی کر ۲۲۰ میل کی مسافت پر آجا تا ہے لیکن جوآ کھی کہ ایک میل پر بھی کسی چیز
کوصاف طور پر نہیں دیکھ سکتی، وہ ۲۲۰ پر کیا خاک دیکھ سکتے گی۔ اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ چاند میں
پہاڑیں، جوقد یم زمانے میں آتش فشال شے اور جن کا لاوا سر دہوکر منجمد ہو چکا ہے اگر سینڈون پہاڑیں، جوقد یم زمانے میں آتش فشال ہے اور جن کا لاوا آئ منجمد ہوجائے تو یقینا قمری
پہاڑوں کی طرح نظر آنے گئے۔

زمین اندر سے گرم ہے۔ اگر لوہ کے دوگولوں (ایک برا دوسرا چھوٹا) کوگرم کرکے کے دوگولوں (ایک برا دوسرا چھوٹا) کوگرم کرکے کے در یہ کے در یہ کے دی ہے ادراس وقت زمین سے نکلا تھا جب یہ چھے ہوئے لوہ کی طرح اہل رہی تھی۔ چھوٹائی کی دجہ سے چاند بالکل شین سے نکلا تھا جب یہ چھے ہوئے لوہ کی طرح اہل رہی تھی۔ چھوٹائی کی دجہ سے چاند بالکل شینڈا ہو چکا ہے اور زمین اندر سے بدستورگرم ہے۔ اگر ہم الجئے ہوئے پانی کوچو کھے سے اتارلیس تو آ ہستہ آ ہستہ شینڈا ہو جائے گا، جب یہ پائی زیادہ گرم تھا۔ اس سے پہلے بہت زیادہ گرم اور چکھ عرصہ پیشتر کھول رہا تھا۔ ہس بی حال زمین کا ہے کہ دہ کی دفت کھول رہی تھی، اب اس کا ہیرونی تشرخھنڈا ہو جائے گا۔ ایس کا ہیرونی قشر شینڈا ہوگیا ہے اورا یک ایسا وقت آ ہے گا کہ چاند کی طرح اس کا باطن بھی سر دہوجائے گا۔

چاند کے اندر بواموجود ہیں، اس لیے رہائش کے قابل ہیں اور نہیں پائی ماتا ہے۔ یہ
ایک خشک بیابان ہے چونکہ چاند کا جم زمین ہے ا/ا سااگنا کم ہے، اس لیے اس کی شش بھی
بہت کم ہے۔ اشیاو کا وزن وراصل کشش زمین کی وجہ ہے ہوتا ہے پھر اس لیے وزنی ہوتا ہے کہ
زمین اس کھیٹی ہے جب ہم کوئی پھر زمین سے اٹھاتے ہیں تو زمین اسے ہمارے ہاتھوں سے
چھیٹے کی کوشش کرتی ہے اور وزن کا احساس ہوتا ہے۔ علائے نبوم نے ثابت کیا ہے کہ چاند میں
کشش ٹھل زمین سے چھ گنا کم ہے، اس لیے جوآ دی زمین پر غلہ کی ایک بوری اٹھا سکتا ہے وہ
چاند میں چھ بوریاں اٹھائے گا۔ وہاں کرکٹ کی گیئد بلے کی چوٹ سے چھ گنا دور جائے گی اور فٹ
بال چھ گنا او نیجا۔ چاند کی و نیا ہیں جینی گھڑی کا احساس تک ندہو گالیکن اگر ہم اس گھڑی کو ساتھ
بال چھ گنا او نیجا۔ چاند کی و نیا ہیں جینی گھڑی کا احساس تک ندہو گالیکن اگر ہم اس گھڑی کوساتھ
کرکسی ایسے ستادے پر چلے جا تھی جوز مین سے ایک ال کھ گنا پر اہوتو ایک چھٹا کی گھڑی ۔ ۵۱

الله کی رحمت و یکھے کہ ہماری زمین نہ تواتی وزنی ہے کہ پاؤل تک اٹھا ناد شوار ہوجائے اور پانی کا گھڑا چالیس من بھاری معلوم ہواور نہ اتنی ہلکی ہے کہ معمولی آئد ھی سے مکانات اڑ جائیں، درخت اکھڑ جائیں۔ہمارے نیج تنکول کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں، ہوا کا معمولی ساجونکا سبزی فروش کے ٹوکرے کو اٹھا کرنائی میں بجینک دے۔کھیل کے میدان میں ایک ضرب سے کرکٹ کی گیند میلول نکل جائے اور اس طرح بیز مین ایک مصیبت بن جائے۔

إنا تُحُلَّ شَيْءٍ خَلَفَنهُ بِقَدَرٍ (قعر ٢٩) ہم نے ہر چیز کواندازے ہے بیدا کیا ہے۔
علاء نے ثابت کیا ہے کہ تیز رفآرے کشش تُقل میں فرق آجا تا ہے، اس لیے اگر
زین کی رفآرزیادہ ہوجائے تو تمام اشیاء کا وزن گھٹ جائے اور اگر زین اپنی موجودہ رفآرے
سر گنا تیز حرکت کرنے گئے تو کمی چیز میں وزن باتی ندرہے اگر فضا میں ہوا کی جگہ سیما بہر دیا
جائے، جو ہواسے چودہ سوساٹھ گنا وزنی ہے تو ہم پس جا کیں۔ زین و آسان کے بہی وہ اسباق
بیں جن کے مطالعہ کی بار بارتا کید کی گئی ہے۔

إِنَّ فِسَى السَّسَمُ وَالْآوُشِ لَأَيْسَتِ ارْضَ وَسَاء شِلَ الْمَانَ كَلِيَ الْمِاقَ مُوجُودِ وَهُودِينَ فَي السَّسَمُ وَالْآوُشِ وَالْآوُشِ لَأَيْسَتِ ارْضَ وَسَاء شِلَ الْمَانَ كَلِيَا الْمِاقَ مُوجُود لِلْمُومِنِينَ ٥ (جالية. ٣) بِن \_

#### ستارے:

- ا۔ زہرہ: بیستارہ ہماری زمین جنٹا بڑا ہے، سورج سے روشی حاصل کرتا ہے۔ اس کی شکل چاند جیسی ہے اور چاند ہی کی طرح محمتا بر معتا ہے اور بیسورٹ کے کروایک چکر ۲۵۵ بیم میں بورا کرتا ہے۔
- ۲۔ عطارد: عطار دسورج ہے ۔ • • • مسلمیل دور ہے لیکن ہمیں سورج کے پاس نظر آتا ہے ، اور روشتی سورج ہے حاصل کرتا ہے۔
- س- مرئ مرئ کی حرکات کھی جیب ی ہیں۔ جاتے جاتے دک جاتا ہے واپس آجاتا ہے۔
  ادر پھر اپناسٹر شروع کر دیتا ہے۔ اس کا ایک چکر ۲۸۸ ایام میں ختم ہوتا ہے اور اپنے
  گرد ۲۲ ساعت سے وقید اور کے ۲۲ ثانیہ میں گھومتا ہے اس کی سطح پر پائی نظر آتا ہے

اس کے شانی وجنوبی حصول میں بڑے بڑے سفید دھے نظر آتے ہیں جو گرمیوں میں گھٹ جاتے ہیں اور سردیوں میں بڑھ جاتے ہیں۔علماء کا خیال سے ہے کہ بید دھے ہیں باکھٹ جاتے ہیں اور سردیوں میں بڑھ جاتے ہیں۔علماء کا خیال سے ہے کہ بید دھے ہیں بلکہ برف ہے جو سردیوں میں بڑھتی اور گرمیوں میں گھٹ جاتی ہے۔

مشتری، نیپون، زهل، بوارنس، بیستارے بھاری زمین سے بہت بڑے ہیں۔ مشتری زمین سے بہت بڑے ہیں۔ مشتری زمین سے بہت بڑے ہیں۔ مشتری زمین سے به ۱۳۰۰ گناہ بڑا ہے جوابی گرد ۹ ساعت ۵۵ دقیقہ اور ۲۱ ثانیہ میں گھومتا ہے جوابی گرد ایک چکر بارہ سال میں پورا کرتا ہے اس میں گاہے گاہے بادل بھی نظر آتے ہیں۔

### سورج سےفاصلہ:

#### چندا ہم ستاروں کا بعد سورج سے:

| يُحد              |        | نام | يُحد          | تام     |     |
|-------------------|--------|-----|---------------|---------|-----|
| ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | زيره   | _4  | ۴۴۰,۰۰,۰۰۰ يل | عطارو   |     |
| ***,***,اسمالمتيل | مردع   | _4  | ۰۰۰,۰۰۰ ميل   | زين     | _1' |
| ۰۰۰,۰۰۰, ۲۵۲ میل  |        | _%  | J. PAY,,      | مشترى   | -1  |
| ۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | يورائس | _9  | ٠٠٠,٠٠٠ کال   | زحل     | -1  |
|                   |        | -   | J. 12 A , ,   | الميلون | ۵,  |
|                   |        |     |               | وأكب:   | 3   |

ا۔ زین کامحیط چار کروڑ میٹر اور نصف قطر ۱۳۷۸ ۱۳۷۸ میٹر۔ زیبن کی سطح اکاون کروڑ میٹر ہے اور زیبن کی سطح پر شکلی صرف بارہ کروڑ ساٹھ لا کھ میٹر (میٹر کی نسبائی تقریباً ۱۳۹ انج جوتی ہے)

٢- مرئ كا بحم زين سے چوكنا كم ہے۔اس كا ايك سال مارے ١٨٨ دنوں كا بوتا

- س۔ مشتری زمین سے ۱۳۰۰ گنا بڑا ہے، اس کا ایک سال ہمارے بارہ سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا قطرایک کھرب جالیس بیٹر ہے۔
  - ٣- نظرز مين عدا كانايرا بهاى اقطرنوارب تيس كروز ميزب
- ۵۔ پورانس کو ہرشل نے الاکائی میں دریافت کیا تھا، بیز مین سے انتیس گنا ہوا ہے اور سورج سے دوارب کیل دور ہے اور ایک چکر چوہیں سال میں فتح کرتا ہے۔
  - ٢- نيپون كاجم زمين سے پېن حصه زياده ہاورايك چكر ١٥ اسال ميں كا نا ہے۔
- 2- چاندگی سے چودہ گنااور جم + ۵/۱ گنا کم ہے۔اس میں جالیس بہاڑ ہیں جن میں بعض کی بلندی \*\* ۴۸ میٹر سے زیادہ ہے۔

لا النشمس ينبوني لها أنْ تُدُرِكَ الْقُمَرَ وَلا نَرْتُ مورجَ عِالَم كَى رَفْار شِ رَكَاوتْ بِيرا كُرسَكَا النشمس يَنبُونِي لها أنْ تُدُرِكَ الْقُمَرَ وَلا نَرْتُ مورجَ عِالَم كَى رَفْار شِي رَكَالِ اللّهِ اللّهَ النّهَادِ م وَ كُلُ فِي فَلَكِ بِ اور نه ليل ونهار كسليل ش كين برنظى السّيكُ وَن النّهادِ ما وَكُلُ فِي فَلَكِ بِ اور نه ليل ونهار كسليل ين برنظى يَدُونُ وَ النّهادِ ما وَكُونُ مَن وَلَا مَنْ مَن وَا قَمَارِنها يت با قاعد كي موجود بيتمام ثمون وا قمارنها يت با قاعد كي يسبّعُونُ فَ

بلاهم بين كرسكا\_

دنیا میں ریلوے کا انظام دیکھئے، کنٹرولرموجود ہیں، کا نٹابدلنے والے، پیڑی کے تکہبان اور سکنل دینے والے وغیرہ وغیرہ ببیون آ دمی مختلف قرائض پرمتعین ہیں کیکن آئے دن گاڑیوں میں تصادم ہوتار ہتا ہے، جانیں ہلاک ہوتی ہیں اور ہفتوں تک آمدور فت بندر ہتی ہے۔
دوسری طرف کروڑوں عظیم الثان کرے فضا میں بکلی کی رفنار سے گھیم رہے ہیں، کوئی سکنل دینے
والانہیں، کوئی کا نزاید لنے والانہیں، لائن کلیر کاسلسلہ نہیں لیکن پھر بھی بیدنظام نہایت شان وشوکت
صحت واعتدال اور عظمت ورفعت سے جل رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک آئکھ ہے جود کھے رہی ہو۔
اور جو بھی غلطی نہیں کرتی۔

كائنات كى ہرچيزصلوة وتيج (نظم وفريضه) سے

كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِيْحُهُ. كَالَّ

(نور. ۱۸) آگاه ہے۔

تكبته بوم وماه

وُاکرُ شابلی کا خیال ہے کہ
فضا میں ایک مرکوز نور ہے جس کے
گردتمام شموں چکر کاٹ رہے ہیں
اوران کا ایک چکرتمیں کروڑ سال میں
ختم ہوتا ہے۔ بدالفاظ دیگر ہمارے
شمیں کروڑ سال ان شموس کے ایک
سال کے برابر ہوتے ہیں اور ان کا
ایک دن ہمارے شمیں کروڑ دنوں،
ایک دن ہمارے شمیں کروڑ دنوں،
لیمن آٹھ لاکھ ہائیس ہزار سال کے
برابر۔ نظام شمی کی شکل ہے۔

چونکہ آسان میں نظام ہائے شمسی کی کوئی انتہائیں اور ہرسورے کی ترکت اپنے مرکز کے گرد دوسرے سے مختلف ہے۔ اس لیے ہر نظام کے لحاظ سے یوم و ماہ کی مدت بھی مختلف ہے۔ ہمارے ہاں ایک دن رات زمین کی محوری گروش (۱۳۳ ساعت) کا نام ہے اور سال زمین کی محارک آئی گروش (۱۳۳ ساعت) کا نام ہے اور سال زمین کی آئی گروش (۱۳۳۵ ساعت) کا نام ہے اور سال زمین کی آئی گروش (۱۳۵ ساون) کا نام کی دوسرے نظاموں کے سال و ماہ ہم سے مختلف ہیں۔ عطار دکا سال صرف ۱۸۸ دن کا ہوتا ہے، ڈہرہ کا سال ۱۳۲۸ یوم کا ایکن مشتری کا سال ہمارے اسال ان رحل

کا بھارے ۱/۲ ہو سال اور نیپون کا سال بھارے ۱۷۵ سال کے برابر ہوتا ہے۔ ای طرح کہیں کوئی ستارہ ہزار سال میں اور کہیں بچاس ہزار سال میں ایٹ مرکز کے گرد چکر کا در ہاہے۔ اس کے اللہ کا بداشتارہ بالکل درست ہے۔

اِنَّ يَوْمُ اعِنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِمَّا الله كا أيك دن تهادے برار سال كى برابر تعدد في الله كا الل

# دوسرے مقام پرہے:

فِی یَوْمِ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِیْنَ اکْفَ سَنَةٍ . ایبادن جوتهارے پیاس بزارسال کے برابر (معارج. ۲) ہے۔

# حركت كواكب:

اگرہم ایس بلندی پر بہتے جا کیں، جہاں ہوا کی مقادمت اور کھش زیمن نہ ہواور وہاں
ایک پھر زور سے پھینکیں تو وہ پھر خط متنقیم میں ابدالا باد تک چانا جائے گا، اس لیے کہ اس کی
حرکت کی راہ میں کھش زیمن اور مقادمت ہوا حائل نہیں۔ یہی حال ستاروں کا ہے کہ آئ سے
ارب کھر یہ سال پہلے و نیائے کہ کشال سے چند شعلے ٹوٹے جو اب تک ہوا میں گو پر واز ہیں۔
مختلف آفنا بول نے آئیں کھنے کران کی حرکات کو دوری بنادیا۔ اگر آفنا بین فدمت انجام نہ دیے
تو یہ سیارے بھاگ کر فدا جائے کہاں سے کہاں نکل جاتے ، واہ میں کتنی و نیاؤں سے گراتے اور
تو یہ سیارے بھاگ کر فدا جائے کہاں سے کہاں نکل جاتے ، واہ میں کتنی و نیاؤں سے گراتے اور
سے سیار کے بھاگ کر فدا جائے کہاں سے کہاں نکل جاتے ، واہ میں کتنی و نیاؤں سے گراتی اور
سے سیار کو اور میں کی کشش نے مشتری وعطار دیوان و زمین کی گر رکا ہیں متعین کر رکھی ہیں،
ہمال سے بیمر موانح اف نہیں کر سکتے۔

#### لطيفيه:

حضرت موی علیه السلام نے اللہ سے یو چھا کہ توسوتا کس وفت ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ وہ تالیں ہاتھ وہ اللہ نے کہا کہ یہ وہ یونلیں ہاتھ میں تھام رکھ۔ اس کے بعد مصندی ہوا چلائی حضرت موی کو او تھا می ہاتھ وہ صلے پر

محے اورمعا بوللیں گرکر چورہو کئیں۔

أنكنه:

بورپ اور ایشیا ہر دور میں بیر خیال رائج تھا اور ہے کہ ہفتہ کے ہر دن پر ایک خاص
سیارے کا اثر اور حکومت ہوتی ہے۔ ای خیال سے ان لوگوں نے بعض دنوں کومسعود اور بعض کو
منحوس قرار دیا اور ان دنوں کے نام بھی ستاروں کے نام پرد کھے بمثلاً:

- ا۔ SUN(ابوار)SUNDAY ین آفاب کی طرف منسوب ہے۔
- ۲- MONDAY (سوموار)MONDAY في جا تدكى طرف منسوب ني-
- س۔ فرانسین میں منگل دارکو MORSDAY (مریخ کا دن۔مریخ MARS کہتے بیں۔اصلی لفظ فرانسین زبان میں)MARDI ہے۔
- MERCREDI DAY الى طرح فراتسيى زبان عن بده داركو MERCURY DAY
- THURS کے معنی ایک مغربی لفت میں مشتری اور FRIک معنی زہرہ دیے

  7 موسے ہیں تو THURS کے معنی مشتری کا دن اور FRIDAY کے معنی

  زیرہ کا دن ہوں گے۔
- زال کوانگریزی پی SATURN کے بیں ق SATURN ( عربر ) کے

معنی یوم زحل ہوں گے۔

اسلام ان تو ہمات ہے آزادتھا، اس کے ان ایام کوکوا کب کی طرف منسوب کرنے کی بجائے ہوم اللہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے ہوم الان دوسرادن) وغیرہ کہا، تا کہ سلم ستاروں سے ندڈ رتا پھر ہے۔ تو ابت :

تو ابت دراصل مہیب آفاب ہیں ، جوہم سے بہت دور ہیں ادر بیددوری بھی کئی طرح سے الٰہی رحمت ہے۔

اول: اگربیزد یک موت توجم مختلف شموس کی حرارت سے جل جاتے۔

دوم: بيريد المراق فاب مارى زمين اور نظام شي كوين كرور مم برمم كردية

بیر قوابت اس قدر دور ہیں کہ اگر ہم ان میں سے کی ایک پر کھڑ ہے ہوکر نیچے دیکھیں تو سورج ایک چھوٹا سا روٹن فرہ فظر آئے گا۔اور زمین کے دکھائی وینے کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی آنکھ سے ۱۰۰۰ ستارے فظر آئے ہیں، دور بین سے ان کی تعداد کروڑوں تک پہنچ جاتی ہوتا۔ ہمیں اپنی آنکھ سے ۱۰۰۰ ستارے فظر آئے ہیں، دور بین سے ان کی تعداد کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ کیمرے کی پلیٹ (لوح تصویر) بے حد حساس چیز ہے جوا یہے ستاروں کی تصویر بھی لے سکتی ہے جو کسی دور بین سے فظر نہیں آسکتے۔ مسٹر اسحاتی رابرٹ (لور پول) نے ایک دفعہ آسان کے ۱۰۰۰۰ اس میں سے کل ستاروں کی تعداد کو روٹر ہونا جا ہے لیک والد ہزار ستارے لوچ تصویر ہیں انزے۔ اس حساب سے کل ستاروں کی تعداد سولہ کروڑ ہونا جا ہے لیکن اللہ کے سوائی تعداد کاعلم سے ہوسکتا ہے۔

علوم طبیعی کے چند سر پھر ہے لونڈ ہے بھی بھی ہے ہوئے سے جاتے ہیں کہ ابی ا قیامت دیامت مولو ہوں کے فرضی قصے ہیں۔انسانی حیات کی مزل موت ہے آگے بھی جی نہیں۔ مرکز کب کوئی جیا، ہوسیدہ ہڈ ہوں ہیں دوبارہ جان ڈالنا کوئی تھیل نہیں۔ان جابلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس فضائے آسانی ہیں ہماری زہین سے لا تھوں گنا ہوی دنیا تیں تھوم رہی ہیں۔ کروڑ دل شموں واقمار موجود ہیں، لا تعداد زہیں سرگرم پرواز ہیں اور ہر طرف ایک مہوت کن سلسلہ موجود ہے تو جس اللہ نے بی تھیم الشان و نیا کیں بینا کی، جہاں ٹوروظلمت کا پر شکوہ انظام قائم ساسلہ موجود ہے تو جس اللہ نے بی عظیم الشان و نیا کیں بینا کی، جہاں ٹوروظلمت کا پر شکوہ انظام قائم

بھی اعتاد ہیں؟

أَانَتُمْ اَشَادُ خَلُفًا اَمِ السَّمَاءُ طبَنَاهَا ٥ كياتمهارى ساخت مشكل ہے يا آسانوں كى رَفِعَ سَمْكَهَا فَسَوْهَا٥ وَ اَغُطُشُ لَيْلَهَا وَ خَلَيْق؟ الله نے سَمْكُهَا فَسَوْهَا٥ وَ اَغُطُشُ لَيْلَهَا وَ خَلَيْق؟ الله نے سَمْكُها فَسَوْهَا٥ وَ اَغُطُشُ لَيْلَهَا وَ خَلَيْق؟ الله نے سَمْكُها فَسَوْهَا٥ وَ اَغُطُشُ لَيْلَهَا وَ خَلَيْق؟ الله نِي الله عَلَى الله واعتدال بيدا الكودنيا مَي بناكران مِن توازن واعتدال بيدا الحونيا مَي بناكران مِن توازن واعتدال بيدا

(النازعات. ٢٧) كيااورنوروظلمت كاسلسله جارى كيا-

مطلب بیر کہ جو اللہ ظلمت سے نور نکال سکتا ہے، وہ موت کی تاریکیوں سے آفتاب حیات ہی طالع کرسکتا ہے۔ سینکائی و تعالیٰ عَمّا یَصِفُونَ ٥

#### وُمدارستارے:

یہ ستارے کافی تعداد میں آسان پر موجود ہیں، ان کی حرکات کا کیجے علم نہیں۔ بسا
اوقات یہ سورج سے دور ہٹ جاتے ہیں اور پھر قریب آگر گھو منے لگ جاتے ہیں۔ ان کی رفتار
سورج کے پاس دوسومیل فی ٹانیہ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ستارے کسی شفاف مادے سے بنے ہوئے
ہیں، اس لیے کہ نظران سے گزر کر ان ستاروں کو بھی دکھیے لیتی ہے جوان کی آٹر میں ہوں۔ ان کی دم
دراصل ان ستاروں کے ماہ تکوین کے بخارات ہیں جو پیش آفتاب سے نکلتے ہیں۔ جول ہی ہی
سورج سے دور ہٹ جاتے ہیں تو دم غائب ہوجاتی ہے۔

### شہاب

بیستارے بہت چھوٹے جھوٹے ہوتے ہیں۔جوسرف مرتے وقت نظرا تے ہیں ان کی رفتارتقر بیابارہ ہزارمیل فی وقیقہ ہوتی ہے، یعنی بندوق کی گولی سے سوگنا زیادہ اور زمین کے ارد گروسرف اڑھائی کھنٹے میں چکر کاٹ سکتے ہیں۔

ریجیونا ساستارہ بے تورہونا ہے۔ اس میں سوری سے روشی حاصل کرنے کی استعداد میں ہوتی ہے۔ اس میں سوری سے روشی حاصل کرنے کی استعداد میں ہوتی ۔ جب بیچا ہے کہ میں زمین کے قریب آجا تا ہے تو زمین اسے پینی ہے۔ بیچا ہے کرہ ہوا میں سے نہایت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے اور خاکی ذرات سے رگڑ کھا کر پہلے کرم اور پھر شتعل ہوا میں سے نہایت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے اور خاکی ذرات سے رگڑ کھا کر پہلے کرم اور پھر شتعل

ہوجا تا ہے۔اسے آگ لگ جاتی ہے اور کیسی صورت میں تبدیل ہو کر ہوا میں پریشان ہوجا تا ہے۔ ریہ ہے حقیقت شہاب کی۔

بندوق کی گونی نکل کرسامنے کی دیوارے نکراتی ہے اگر آپ اس گولی کو ہاتھ لگا ئیں گوتی کو ہاتھ لگا ئیں گے تو گرم پائیس کے سیر کری خاکی ذرات کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ شہاب کی رفتار چونکہ گولی سے سوگنا زیادہ ہے ، اس لیے ہم حساب کرنے کے بعداس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ اس کا درجہ حرارت دس ہزار سنٹی کریڈ تک پہنچ جاتا ہے جواسے پھلانے کے لیے کافی ہے۔

اگرشهاب کی رفتار کم ہوتی تو وہ پکھل نہ سکتا۔ نینجنا ہم پردن رات پھر برسے رہے اس
لیے کہ بینکڑ ول شہاب روزاندٹو نے رہتے ہیں۔اللہ کا کمال عنایت دیکھئے کہ ہمیں اس مصیبت
سے محفوظ رکھا در نہ اگر وہ چا ہتا تو شہا ہوں کی رفتار کو کم کر کے ہم پراس قدر پھر برسا تا کہ ہم تباہ
ہوجاتے۔

ام اَمِنتُم مَنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّرْسِلَ عَلَيْكُمْ ثَمَ الْهِ آبِ لَوْمُحُوظ سَمِحَ بِيتُ بِهِ اللَّهِ اللهُ الل

کی ایک صورت بدیمی ہے۔

ہمیں سمندر کی گہرائیوں اور الی سرزمینوں سے جہاں انسانی قدم آج تک نہیں ہیئے۔ فولا دے کچھ کھڑے دستیاب ہوئے ہیں جن کا معائند کرنے کے بعد ہم اس میتج پر بہنچے ہیں کہ یہ مکمڑے شہاب ٹاقب سے کرے تھے۔

ہوا ہیں ذرات کا موجود ہونا ضروری ہے اول اس لیے کہ آفاب کی حرارت کو صرف ذرات ہی تبول کر سکتے ہیں اور ہوا غیر موصل ہے۔ طاہر ہے کہ حرارت آفاب کے بغیر کوئی چیز نشو ونما نہیں پاسکتی۔ دوم اس لیے کہ بارش کی تکوین ان ذرات کی بدولت ہوتی ہے بارش کے قطرے بن ہی نہ سکتے ، اگر ان ذرات کا مبارا نہ ہوتا۔ چونکہ ان کی کثیر تعداد قطرات بارال کے ساتھ لل کرز مین پر آجاتی ہے اور قضا میں کی ہوجاتی ہے، اس لیے اس کی کو پورا کرنے کے لیے ساتھ لل کرز مین پر آجاتی ہے اور قضا میں کی ہوجاتی ہے، اس لیے اس کی کو پورا کرنے کے لیے ساتھ لل کرز مین پر آجاتی ہے اور قضا میں کی ہوجاتی ہے، اس لیے اس کی کو پورا کرنے کے لیے

شہاب توڑے جاتے ہیں۔اللہ اکبرار بوبیت کی کیاشان ہے۔ تخلیق کا کیانظام ہے اور البی رحمت مس کس رنگ میں ہماری پرورش کردہی ہے۔

چندسال ہوئے کہ ایک ہوا بازنے اپنا تجربہ یوں بیان کیا (سول اینڈ ملٹری گزٹ ۸ جنوری ۱۹۳۹ء) کہ اس کا طیارہ کافی بلندی پر جار ہاتھا کہ اچا تک پچر برسنا شروع ہو گئے اور وہ واپس بھاگا۔

جب زمین سورج سے پیرا ہوئی تھی تو قدرے چھوٹی تھی، ان شہابوں کی بدولت جو کروڑ ہا صدیوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ہماری زمین میں اضافہ کردہے ہیں قدرے بڑی ہوگئ۔ آپ کہیں سے کہ ایک چھوٹا ساشہاب زمین میں کیا اضافہ کرسکتا ہے؟ تو گزارش ہے کہ قطرے مل کر سمندر بنتے ہیں اور شہابوں کی تعداد تو اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ کے سواکسی اور کو کا نہیں۔

۱۲ متبر ۲ کا او کو ایک شہاب ہزار میل تک دوڑتا گیا اور شکا گواور سنین کوئی کے درمیان جاکر پھٹا، جس سے چھوٹے چھوٹے ستار نظل کر چھوفا صلے پرغائب ہو گئے، نیز اس شرمیان جاکر پھٹا، جس سے چھوٹے چھوٹے ستار نظل کر چھوفا صلے پرغائب ہو گئے، نیز اس شل سے ایک زبردست آواز بیدا ہوئی جو پندرہ منٹ کے بعد زمین پر پینچی آواز آیک منٹ میں تقریباً بارہ میل سفرکرتی ہے تو گویا بیشہا ب زمین سے ایک سوای میل دورتھا۔

مردابر ف الیس بال ال ال فی کہتا ہے کہ ۱۱ نوم را ۱۸ اورک رات کو دستار فی فی ۔
جو پھٹ کر پہلے چار پھر آٹھ پھر سولداور پھر سینکٹو وں کی تعدادتک پینے گئے ۔فضار وشن سے جگرگااشی ۔
الیامعلوم ہوتا تھا کہ آسیان پر آتش بازی ہوری ہے بیٹماشا تین گھنے تک جاری رہا۔ یہ منظر ہر ۱۳ سال کے بعد آسیان پر نظر آیا کرتا ہے۔ ۱۱ نوم بر ۲۰۹۱ء کواس قدر شہاب باری ہوئی تھی کہ لوگ ڈر سال کے بعد آسیان پر نظر آیا کرتا ہے۔ ۱۱ نوم بر ۲۰۹۱ء کواس قدر شہاب باری ہوئی تھی کہ لوگ ڈر سال کے ناو بر ۲۳ اور ۲۰۰۰ء کوار اس کے شخصہ النوم بر ۱۹۳۷ء کو دیا شامسٹر کرک وڈ (KIRKWOOD) نے افریقہ میں دیکھا تھا مسٹر وڈ کہتے ہیں کہ آدمی دائے وقت صفید وسے شور چایا '' بچائیو، مارے گے ، ونیا کوآ گ لگ مسٹر وڈ کہتے ہیں کہ آدمی دائے گئا کہ شہابوں کی وجہ سے کویا آسیان پر آگ ک کی ہوئی ہے۔ یہ تماشا ہر ۱۳۳ سال کے بعد ۲۱ ہوا ہوا کہ درمیا تی دائے وہ واکر تا ہے۔ ۱۹۳۱ء وو ۱۹۳۱ء ور ۱۹۳۱ء کو میر شطر دیکھیں گے۔

اس شہاب باری کی وجہ سے رہے کہ شہاب نضا ہیں سوری کے گر دیوں گھو متے ہیں کہ ہر ۱۳ سرال کے بعد ۱۳ نومبر کی رات کوز بین شہابوں کی راہ (راہ گردش) کوکا ٹتی ہے تو جس قدر شہاب قریب ہوتے ہیں ، وہ کشش ارض سے زبین کی طرف دوڑتے ہیں اور شتعل ہو کر روشنی بیدا کرتے ہیں۔ یوں تو زبین ہر سال ای راہ سے گزرتی ہے لیکن شہاب صرف ۱۳ سال کے بعد یہاں موجود ہوتو وہ ہجڑک افستا ہے۔ بہاں موجود ہوتو وہ ہجڑک افستا ہے۔ زبین شہابوں کی گزرگا ہوں سے سال میں دود فعہ گزرتی ہے۔



بعض اوقام، اراگست کی رات کو بھی شہاب باری ہوتی ہے۔

# شهاب کی پیدائش:

جنگ عظیم کے معالبتدامریکہ کے ایک موجد نے اتن زبردست توب بنائی کہ جب اس کا گولہ بھینکا گیا تو وہ صدو دِ زمین سے ہا ہرنکل گیا اور کشش زمین سے آزاد ہو کرفضا میں گھو منے لگا، اس طرح کسی وقت آتش فشاں بہاڑوں نے اپنالاوا اس قوت سے نکالاتھا کہ کافی مقدار کشش زمین سے آزاد ہو کرفضا میں گھو منے لگ گئے۔ اب زمین کو جس وقت موقع ملتا ہے وہ مفرور بچول کو این طرف تھینے لیتی ہے۔

## بُعَدِنْجُومٍ:

زمین سے ستاروں کا فاصلہ تا ہے کے لیے ہمارے سال و ماہ کے پیانے نا کافی ہیں،
اس لیے علائے ہیئت نے سال توری کی اصطلاح وضع کی ہے۔ ایک آدی ایک سیکنڈ ہیں صرف
ایک قدم یااس سے کم مسافت طے کرتا ہے اور روشنی ایک سیکنڈ میں وہ وہ ، ۸۲ ، امیل سافت طے
کرتی ہے۔ اگرایک آدی روز ان ہیں میل سفر کر ہے تو اسے وہ وہ ، ۸۲ ، امیل طے کرتے کے لیے

۱۹۳۰۰ یام کی ضرورت ہوگی۔بدیگرالفاظ روشی کا ایک ٹانیہ ہمارے۵۳ سال کے برابر ہے۔ قریب ترین ستارے کا فاصلہ:

سورج ہم ہے۔ • • ، • ، • میل دور ہے جہاں ہے دوشی تقریباً آٹھ منٹ ہیں ذہان پر بہنچی ہے اور قریب ترین ستارہ دو ہزار کھر ب میل دور ہے۔ اس بعد کا اندازہ بول لگائے کہ لئکا شائز ہیں روزانہ سوت کا دھا کہ اس قدر تیار ہوتا ہے کہ جس سے ذہین کے اردگر دسات چکر دیے جا سکیس ۔ اگر ہم اس قدر دھا گا تیار کرنا چاہیں کہ وہ قریب ترین ستار ہے تک پہنچ سکے قو چار سوسال خرچ ہوں گے، اگر ہم ایک کلاک کوان ہندسوں کے گئے پرلگا دیں تو تین لا کھ سال صرف ہوں سے سرج میں تو تین لا کھ سال صرف ہوں سے سرج میں تو تین لا کھ سال صرف ہوں سے سرج میں سے ایک کوان ہندسوں کے گئے پرلگا دیں تو تین لا کھ سال صرف ہوں

شہاب کی رفتار گولی ہے سوگنا زیادہ ہے اور روشنی کی رفتار شہاب ہے دی ہزار گنا تیز ہے۔ یہ روشنی قریب ترین ستارے ہے تین سال کے بعد ہم تک پہنچتی ہے چونکدد کھنا صرف روشنی ہے ہوسکتا ہے۔ اس لیے اس ستارے کی جو حالت ہم آج د کھے دہے ہیں وہ تین سال پہلے کی ہے۔ بدالفاظ دیگر اگر ہم اڑ کر اس ستارے پر جا بیٹھیں تو ہمیں زمین کے صرف وہ واقعات نظر ہے۔ بدالفاظ دیگر اگر ہم اڑ کر اس ستارے پر جا بیٹھیں تو ہمیں زمین کے صرف وہ واقعات نظر آئے میں کے جو یہاں تین سال پہلے ہو بچے تھے۔ اگر بیستارہ آج مث جائے تو تین سال تک ہمیں نظر آتا رہے گا۔

ویگا (VEGA) ستارے سے جوروشیٰ آج ہم تک پہنے رہی ہوہ وہ سوسال پہلے کا ہے۔ اگرہم اس ستارے میں ہے جا کیں قو ہم کوز بین پرموجودہ نسل کا کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا۔ بلکہ گزشتہ نسل کے انسان نظر آ کیں گے۔ بعض ستارے اس سے بھی دور ہیں۔ کہشاں کا قریب کر شہر نسل کے انسان نظر آ کیں گے۔ بعض ستارہ پردا کوری کی مسافت پرواقع ہے۔ ترین ستارہ دی لا کھسال نوری اور بعیر ترین ستارہ پردا کوری کی مسافت پرواقع ہے۔ اگرہم اس ستارے پرجا پہنچیں قو ہمیں تخلیق آدم کے پہلے کے واقعات نظر آئیں گے۔ اگرہم اس ستارے پرجا پہنچیں قو ہمیں تخلیق آدم کے پہلے کے واقعات نظر آئیں گے۔ فرض کروکہ ہم نے بہاں سے قریب ترین ستارے تک ایک دیلوے لائن بنائی اور ہر سومیل کا کرایہ ایک آئے مقرر کیا آب تم دیلوے شیش سے تکھے لیما جا ہے ہو۔ آئوں کورو ہوں اور سومیل کا کرایہ ایک آئے مقرر کیا آب تم دیلوے شیش سے تکھے لیما جا ہے ہو۔ آئوں کورو ہوں اور

رو پول کو بیندون میں بدل لو۔ بیند صندوق میں ڈالواور اٹھا کر اشیشن کی طرف چلو۔ صندوق

بھاری ہیں اٹھائے ہیں جائے تو قلی منگالو۔ ایک قلی سے کام نہیں چلنا تو دی ہیں منگالو۔معلوم ہوا کہ صندوق اب بھی نہیں اٹھتے۔گاڑی لےلو،ارے ریقو گاڑی میں بھی نہیں ساسکتے بھم وصاب کر لیس، حساب کے بعد معلوم ہوا کہ • • ۵۷ ہیل گاڑیاں در کار ہوں گی۔ بعض ایسے ستار ہے بھی ہیں جن کی روشنی ابتدائے عالم سے اب تک ہمارے ہاں نہیں پینچی۔ بعض پیدا ہوکر مٹ مجے لیکن روشنی کا ہدستورانظار ہے۔

شعرائے کی روشی نوسال نوری میں ،نسر الطائز کی چودہ سال میں ،نسر الواقع کی جالیس سال ہیں ،عیوق کی ہتیں سال میں اور ساک رائح کی پچاس سال نوری میں زمین تک پہنچتی ہے۔ ستاروں کے رنگ:

بعض ستارے سفید ، بعض سہرے ، بعض سنر ، بعض نیلے اور بعض سرخ ہیں اور تقریباً ای مادے سے تیار ہوئے جس سے ہماری زمین بی تھی۔ بعض ستارے سوری سے ۱۱ الاکھ گنا زیادہ روشن ہیں اوران کا قطر جالیس کروڑ میل ہے۔

يببولا بإسديم:

آسان میں روش کے چند کول کائرے یا دلوں کی طرح مصم سے دکھائی وسیتے ہیں۔ان کی شکل اس طرح ہے:

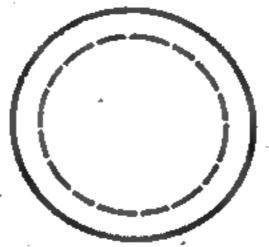

اس دائرے کے طول وعرض کا اندازہ لگائے کے لیے ہم اس دائرے میں رہاوے لائن جھاتے ہیں۔ گاڑی ایک کتارے سے ساٹھ میل فی محمدہ کی رفتار سے روانہ ہوتی ہوتی دوسرے کنارے تک ایک لاکھ سال میں پہنچ گی۔ اس طرح کے سدیم ہزاروں کی تعداد میں دربیافت ہو تھے۔

غور فرمایئے کہ آسانوں میں کس قدر مہیب دنیا ئیں کس توازن سے چکر کاٹ رہی ہیں، کتنے برے برے کرے لاکھول میل فی محنثہ کی رفتارے تحویرواز ہیں جب ہم ان دنیاؤں پر ایک چھلتی می نگاہ ڈالنے بیں توائی بے مقداری ہستی کا زیر دست احساس پیدا ہوتا ہے ادر جیرت ہوتی ہے کہاس خالق ارض وساء کو کیا ضرورت پڑی تھی کہانسانی ہدایت کے لیے اس قدر پیمبراس قدررا ہنما ورہبر بھیجا رہا۔ادھرانسان کو دیکھوکہ ان دنیاؤں کے مقابلہ میں اس کی ہستی ایک حقیر كير المادر يوريس نافر مانى وبدهملي بيس چوفى تك دوبا مواب اور پهر بھى خدا كاپيارااورلا دلا ہونے کا محمنڈ ہے۔دربدر مانکتا پھرتا ہے لیکن جنت کے تھیکیدار ہونے کا پندار ہے۔ چیتھڑے اور جوئيل سنجال نبيل سكماليكن امت رسول ہونے كاغرور ہے۔مسكنت و ذلت كامجسمه بن چكاہے ليكن تفترس وياك بازى كادعوى كرتاب اس برخود غلط انسان كوكيامعلوم كداس صاحب جروت رب کے ہاں جس قدر فضاوں میں زمین جیسی ارب کھرت دنیا کیں نہایت شکوہ وعظمت سے کھوم ربی ہیں، انسان کوکوئی وقعت حاصل نہیں۔ بھلا اس جیج میرز کیڑے کی ان لززہ انگیز کروں کے سامنے ستی بی کیاہے؟ تو پھر مینشہ کیوں؟ میغرور و پندار کیما؟ اور میانا ولاغیری کا دعویٰ کس لیے؟ وَكُهُ الْكِيْسِ يَاءُ فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ط زين وأسان الى كبرياد جروت كى داستانيس سنا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ o (جالية. ٢٤) رب إلى وه رب غالب بلند برتر اور صاحب

مقابلية:

ہاری زین نظای ایک حقیر ساکرہ ہے۔ کروڈوں کرے ہاری زین سے لاکھوں گنا بڑے نظامیں چکر کا ف دہے ہیں۔ یہ فرض کرنا کہ ان کروں میں زعدگی نہیں غلط ہے بیز بین ان کروں میں زعدگی نہیں غلط ہے بیز بین ان کروں کے مقابلہ میں ایک کھلونا ہے۔ صرف شتری ہاری ذعین سے ۱۳ گنا بڑا ہے تو کیا یہ تمام دنیا کی میں صرف ڈین سے ۱۳ گئی گئیں۔ کھٹی کھیل کے لیے بیدا کی گئیں؟ کوئی اور مقصد نہ تھا؟ فرود ہے لیک ہمارا کم بہت ناتھ ہے، ان دنیا وال کے داز دریا دنت کرنے کے لیے اہمی کی شرود ہے لیے ایک ہمارا کھی ہوں گی اور تب کہیں معلوم ہوگا کہ:

وَمَا خَلَفُنَا السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَهُم نَے آسانوں اور زمین کو اور جو کچھان کے بَیْنَهُمَا لَعِبِیْنَ ■ (دخان. ۲۸) ورمیان ہے تھی تاشے کی فاطر پیرائیس کیا۔
علم:

اس وفت تک صرف اہل زمین کے تدن ،حکومت، طبائع، جغرافیہ اور تاریخ اخلاق وغیرہ پرآٹھ کروڑ سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔اگر ہمیں دوسرے کروں کاعلم بھی زمین ہی کی طرح حاصل ہوتا تو ہم ان کے متعلق بھی کتابیں لکھتے چونکہ آسانی کروں کی تعداد کم از کم دس کروڑ ہے اس لیے علم میں دس کروڑ گنااضافہ ہوجا تا۔

اگر ہم اس تمام ذخیرہ کتب کو ایک لائبریری میں رکھنا چاہتے اور لائبریری کے ہر کرے میں مکنا چاہتے اور لائبریری کے ہر کرے میں ۱ ہرے میں ۱ ہزار کتب ہاسکتیں تو ہمیں ۱۰۰۰ میں ۱۰۰۰ میں ۱ کر درت ہوتی اگر لاہور میں سالا کہ مکانات شلیم کے جا کیں تو ہماری بید لائبریری لا ہور جیسے ۱۹۲۲ ، ۲ شہروں میں ساتی ۔اگر ایک آ دمی روز اندایک کتاب پڑوہ ڈالٹا تو اسے تمام کتب ختم کرنے کے لیے دو کھر ب بیں ارب سال درکار ہوتے۔

بإب

# عالم حيوانات

اوکہ یکرو اتنا خلقنا کھم مِمّا کیا دیکھے نیس کہ جوانات ہم نے پیرا کے لیکن ان کے عبد کسٹ ایڈینا اُنگاما فکھ مُم لکا الک انسان ہے ہوئے ہیں۔ہم نے (ہاتھی گائے ،اون مالکون و وَ ذَلَلْنَهَا لَکُهُم فَعِنْهَا اور گوڑے ہیں) جانوروں کوان کا یول طبح کردیا کہ وہ ان مالکون و وَ ذَلَلْنَهَا لَکُمُم فَعِنْهَا اور گوڑے ہیں) جانوروں کوان کا یول طبح کردیا کہ وہ ان کرو ہوئے ہیں اور آئیس کھاتے بھی ہیں۔ان کے ہالوں ، وَکُونُهُم فِیْهَا مَنَافِعُ وَ مَشَارِبُ طَ جُڑوں ، ہُریوں اور گوہر وغیرہ شان کے لیے کس قدر فوا کہ افکاری شکون نے کی کردودہ ان کے لیے کس قدر فوا کہ افکاری شکون نے کی کردودہ ان کے لیے کس قدر فوا کہ افکاری شکون نے کی کوردودہ ان کے لیے کس قدر فوا کہ افکاری شکون نے کی کردودہ ان کے لیے کس قدر فوا کہ کورک کے کہ کم خون سے کی کوکردودہ ان کے لیے کس قدر فوا کے لیے کس قدر فوا کے لیے کہ کون سے کی کوکردودہ ان کے لیے کس قدر فوا کے لیے کس قدر فوا کے لیے کس قدر فوا کا کہ کو کہ کو کہ کون سے کی کوکردودہ ان کے لیے کس قدر فوا کے لیے کس قدر فوا کہ کوکردوں کو کھوں کے کہ کون سے کی کوکردودہ ان کے لیے کس قدر فوا کی کے کہ کو کی کے کہ کون سے کی کوکردوں کا کھوں کے لیے کہ کون سے کی کوکردوں کی کا کھوں کے کی کوکردوں کا کھوں کی کھوں کی کوکردوں کی کھوں کو کھوں کے کون سے کی کوکردوں کو کوکردوں کو کھوں کے کون سے کی کوکردوں کوکردوں کوکردوں کے کیا کوکردوں کی کھوں کے کون سے کی کوکردوں کوکردوں کوکردوں کوکردوں کے کوکردوں کوکردوں کوکردوں کی کوکردوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کوکردوں کوکردوں کوکردوں کوکردوں کوکردوں کوکردوں کوکردوں کوکردوں کی کوکردوں کوکردوں کی کھوں کو کوکردوں کوکردوں کوکردوں کوکردوں کوکردوں کوکردوں کوکردوں کوکردوں کے کوکردوں کوک

(یس، اے تا سے) مہاکرتے ہیں،کیادہ اب بھی ناشکرےرہیں گے۔

ایک چوہ کو ہاتھ میں پکڑوتو کا قائے ہے ، چھڑ کے قریب جا و تو و کا قائی ہے۔ ہرن
میل جرسے دوڑ جا تا ہے ، بھیڑ ہے یا بلنگ پرسواری ناممکن ہے جالا تکہ یہ گھوڑ ہے سے بہت
چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر اونٹ کسی وفت یا فی ہو جائے تو مالک کو گھٹنوں کے بیچے ہیں ڈالٹا
ہے ، کینشر مشہور ہے۔ اگر بیل یا بھینسا سرکش ہوجائے تو تمام گھر کوآ نافانا مسار کردے۔ اللہ کی یہ
کتنی بڑی توازش ہے کہ اونٹ ، گھوڑ ہے ، بیل ، بھینس اور ہاتھی جیسے شد زور حیوان ہمارے اشار کا مکردہ ہیں ، مارے ہو جھا تھا رہے ہیں ، ریکھتانوں میں سے اٹھا کہ پار لے جا
تگاہ کے مطابات کا م کردہے ہیں ، ہمارے ہو جھا تھا دے ہیں ، ریکھتانوں میں سے اٹھا کہ پار لے جا
دے ہیں اور کان تک نہیں ہائے۔ و ذاکہ بھا گھم قیمتھا دے وہو موجہ و منھا یا کو گون

پھر ہرگائے اور بھینس ایک مشین ہے جو ہمارے لیے اکمل الاغذید اینی دودھ مہیا کرتی ہے اگر دودھ کا رنگ مرخ بہزیا میاہ ہوتا تو جمیل نفرت کا آتی ہے اندی طرح شفاف نہریں تفنوں سے بہری بی بیا اوقات بچ تک کے لیے سے بہری بی بیا اوقات بچ تک کے لیے دودھ دوہ لیتی ہے لیکی گائے خاموش کھڑی رہتی ہے ہیاں لیے کہ دودھ دوہ لیتی ہے لیکن گائے خاموش کھڑی رہتی ہے بیاس لیے کہ کا ایک ہماری پر درش کو بیچ کی پرورش پر ترجیح دیتی ہے۔ افکاد کیشگرون ک

ہندوؤں نے گائے کی اس قربانی ہے متاثر ہوکراس کی پرستش شردع کر دی۔ حقیقت سے کہ کا کنات میں اس قدر دککش مناظر ہر سوبھھرے ہوئے ہیں کہ:

كرشمه دامن ول مي كشد كه جا اي است

حضرت ابراجيم كودرختال ستار \_ برخدا بونے كادهوكا لگ كيا تھا۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا تَحُوْكَبًا قَالَ جبرات جِمَا كُلُ اورفضا كَ دسعوْل مِن الكَّسِين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا تَحُوْكَبًا قَالَ جبرات جِما كُلُ اورفضا كَ دسعوْل مِن الكَّسِينَ هٰذَا رَبِّي ج

صابین نے سورج کو خداتشلیم کیا۔ زرتشت اور موکی نے آگ میں الی تجلیال رکھیں۔ معابین نے آگ میں الی تجلیال رکھیں۔ معنی معنی میں معنی میں کہتان کا منظر دکھائی دیا۔ شیدایان دیدانت نے ہر ذرہ میں صحرا کا تماشہ دیکھا۔ الغرض! اس حسین دُنیا میں ہرسونور دیجی کے وہ حیرت آنگیز مناظر موجود ہیں کہ ہر چیز پرمظہر خدا ہونے کا دھوکا لگتا ہے۔

ایک بچہ باپ کے ساتھ بازار میں جاتا ہے، جس مٹھائی کو پہلے ویکھا ہے اس کے خرید نے کہ تمنا کرتا ہے لیکن والد ساتھ ہے، وہ بہترین چیز خرید لیتا ہے اگر جاری انگی رسول کے ہاتھ میں نہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی طرح ہر چیز کی پرستش پر انز آتے ہر رسول نے بہ با تگ دال اعلان کیا تھا کہ ویکھوال مناظر میں کہیں الجھ کر ندرہ جانا تیمارا مجودہ وہ قادر و برتر رب ہے جو ال علان کیا تھا کہ ویکھوال مناظر میں کہیں الجھ کر ندرہ جانا تیمارا مجودہ وہ قادر و برتر رب ہے جو ال علان کیا خالق ہے اور بیرمناظر تمہارے غلام و طبع ہیں ، نہ کہ معبود و مجود۔

# اقسام حيوانات:

حیوانات کی مختلف قسمیں ہیں: وحوش وطیور وغیرہ ان بیل سے بعض ایسے ہیں، جن
میں صرف اس کی حس ہے اور بس مثلاً: اصداف ولد لی جرافیم اور بطون حیوانات کے کیڑے۔
بعض دیر میں صرف ذوق ولس مثلاً: مجلوں اور مجھولوں پر پلنے والے جھوٹے جھوٹے کیڑے۔
بعض میں تین حواس ہیں المس، ذوق اور شم: مثلاً وہ حیوانات جو سمندر کی گہرائی یا تاریک مقامات
میں بلتے ہیں یعض میں چار حواس ہیں اور صرف بھر سے محروم ہیں۔مثلاً: تاریک غاروں میں
میں بلتے ہیں یعض میں چار حواس ہیں اور صرف بھر سے محروم ہیں۔مثلاً: تاریک غاروں میں
اسنے والے حیوانات جوروشنی شرہونے کی وجہ سے نظر سے بے نصیب رہتے ہیں۔ پارنج حواس

والے حیوانات سے ہرکوئی آگاہ ہے۔ قدرت کا کمال دیکھئے کہان میں سے ہرجانورا پی تخلیق میں ممل ہے۔

# خورد بني اجرام (PROTOZOA):

سید حیوانات صرف ایک خلیہ سے بین اور سب سے پہلے بہی جانور عائم وجود میں اسے بینے بہت پہلے بہی جانور عائم وجود میں اسے بین ہے اسے سے آئ ان جانوروں کے خول ان پہاڑوں میں ملتے ہیں، جولا کھوں سال تک پانی کے بیچورہ، جس سے لاز ماہم میں نتیجہ نکا لئے ہیں کہ بیابہ تدائی کیڑے موجود وارتقایا فتہ انواع کے آباء اجداد تھے۔ بہت سے پھر اورخصوصا چونے کے پھر ان بی جانوروں سے تیار ہوئے ۔ اہرام ممر پر ان جانوروں کی کئی اپنچ موثی تہیں ملتی ہیں۔ ملیریا وغیرہ امراض آئی اجرام کی بدولت بیدا ہوتے ہیں۔ سب سے براطر ایقہ بیہ ہیں۔ بیس سے براطر ایقہ بیہ ہیں۔ بیس سے براطر ایقہ بیہ کی ایک میں اجرام اپنی مخاطر ایقہ سے کرتے ہیں۔ سب سے براطر ایقہ بیہ کہا کہ ایک گھنٹے میں لاکھوں نیچ دیتے ہیں۔ بسااوقات سے رپوں کے بیچاور پانی کے جو ہڑوں میں پناہ لیتے ہیں۔ بین کہ جو مراف کی جو ہڑوں میں پناہ لیتے ہیں۔ بین کہ جو مراف کی جو مراف کی جو ہڑوں ہیں۔ بیناہ لیتے ہیں۔ بین کہ جو مراف کی جو مراف کی جو ہڑوں ہیں۔

### تنوع

بعض حیوانات چلے نہیں او نے بیل مثل : برف کے کیڑے بعض مرکتے ہیں مثل : اصداف ، بعض پیدے کیل چلے ہیں۔ مثل : مانپ ، بعض دوڑتے ہیں۔ مثلاً چو ہا۔ بعض دو پروں سے اڑتے ہیں، بعض چار پروں سے مثلاً ٹڈی ، بعض کے دو پاؤں ہوتے ہیں بعض کے چار بعض کے چور بعض کے اسے مثلاً ٹڈی ، بعض کے در پاؤں ہوتے ہیں بعض کے چار بعض کے جور بیل سے مجان کے در باؤں والے جانور بھی موجود ہیں۔ بعض کے چور بعض کا اسے مجان کی ذیادہ یہاں تک کہ بزار پاؤں والے جانور بھی موجود ہیں۔ واللہ خکلی محل کا دائم میں مائٹ کی میں اللہ خکلی محل کے اور بعض دو اور بعض چار کیا۔ ان میں بیٹ کے بل اور بعض دو اور بعض چار کیا۔ ان میں بیٹ کے بل اور بعض دو اور بعض چار کیا ہو اور بعض چار کرتا ہو والی کے بیدا کرتا ہو والی کی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

الله نے حیوانات کی لا کھول اتوائینا کیں اور ہرتوع کے افراد لا متابی تعداد میں پیدا کئے ، ہرنوع کارنگ ، شکل اور ہینت وغیرہ دوسری توع سے مختلف رکھی۔ پھولوں اور ہزیوں پر بعض جیسوٹی جیسوٹی جیسوٹی کھیاں اس قدر باریک ہوتی ہیں کہ اگر پکڑ کر دیکھنا چاہوتو انڈے کی طرح بھٹ جاتی ہیں کین کمال ہی ہے کہ ان میں با قاعدہ گردے ، بڈیاں ، چھپھڑے ، معدہ ، انٹریاں ، دماغ ، اسٹریاں ، دماغ ، آئکھیں، پر اور ٹائکیں وغیرہ سب پچھ موجود ہواوراس چھوٹے سے انجن میں پٹرول بھی بھرا ہوا ہوا ہو کہ با قاعدہ اڑ رہا ہے اللہ کا کمال دیکھنا ہوتو کوہ ہمالیہ کومت دیکھو بلکہ سے چھوٹے اڑتے ہوئے اڑتے ہوئے افرائے ہوں دیکھو بلکہ سے چھوٹے اڑتے ہوئے اور اس پھول اور سردکھائی ٹیس دیتے لیکن پھر بھی ہوئے اٹر سے یکمل جسم ہیں۔ ہرجسم میں چھوٹی رگیں ہیں جن میں خون دوڑ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا پیٹ ہے کہاں ہوئی ہے وائی آگھول اور سردکھائی ٹیس دیتے لیکن پھر بھی ہوئی سے جس میں فذا جارتی ہے ۔ اللہ اکبرا ہے ہم اللہ نے سائد نے سی طرح تیا رکیا ہوگا۔ اشاعر فطرت کا کتا ہور کیا اور اور کیا انہ کا کھا اللہ ما شاء اللہ ا

### خوداعهادي:

جنگی جانور اپنی حفاظت خود کرتے ہیں، اس لیے چست، چالاک، تیز، تندرست دراک اور حیلہ باز ہوتے ہیں۔ لیکن گائے ، بھینس اور گدھے وغیرہ کی حفاظت کا ذمہ انسان نے لیے رکھا ہے اس لیے بیکا بال، بھدے اور ست ہوتے ہیں، جوقوم اپنے قواء کو استعال نہیں کرتی اللہ اس سے قواء کو استعال نہیں کرتی اللہ اس سے قوائے کی لیتا ہے۔ مسلمانوں کو تقلیدئے آج اند معااور بہر ابنار کھا ہے۔ اس قوم نے توائے ملکرہ کا استعال جھوڑ دیا، چنانچہ اللہ تعالی نے اس سے بیرطاقین ہی چھین نیس۔

### حركات حيوانات:

حرکت ال عذا کے لیے ہے، چونکہ درختوں کوغذا ہوا زیمن سے لی جا اس لیے انہیں چلنے کی ضرورت لائن نہیں ہوتی ۔ اگر بالفرض درخت بھی تلاش غذا کے لیے چلتے پھرتے لو دنیا میں ہوی بدنلمی پھیل جاتی ۔ ہرروز ہزاروں درخت ہم کول کے درمیان آ جاتے ۔ آ مدورفت بند ہوجاتی ۔ زید کے کھیت سے درخت چل کرعمر کے کھیت میں چلے جاتے اور باغوں سے بھاگ

کریباژوں پرچڑھ جاتے۔

چونکہ حیوان کی خوراک دنیا میں ہر سوپھلی ہوئی ہے، اس لیے وہ چلنا بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وہی خصوصیات عطاکیں جن کی اسے ضرورت تھی مثلاً: بینج ایک ایسا جانور ہے جو اپنے مقام کونیس چھوڑ تااس لیے کہ اس کی غذاو ہیں موجود ہوتی ہے۔ کی سکرٹ (SEA SQUIRT) غذا وہیں موجود ہوتی ہے۔ کی سکرٹ (SEA SQUIRT) غذا کے لیے صرف اتی ہی تعکیف کرتا ہے کہ اپنے خول سے سر باہر نکالنا ہے اور بس۔

حالات کے مطابق مختلف جانوروں کی حرکات مختلف ہیں بعض دن کوسوتے ہیں اور رات کو نکلتے ہیں وہالعکس بعض جانور سخت گرمی اور سردی میں مکانوں کی چھتوں اور سوراخوں میں مہینوں نہاں رہتے ہیں اور مرتے نہیں۔جوہڑ ختک ہونے کے بعد مینڈک زمین کی ایک تہدسے چیک جاتا ہےاور برسامت میں باہر نکل آتا ہے۔ مہینوں اور بسااو قامت برسوں غذا کے بغیر زندہ رہنا تخلیق کا بہت بردامجزہ ہے۔جن جانوروں کی غذامہل انحمول اور زیادہ ہوتی ہے وہ مولے اور بحدے بن جاتے ہیں مثلاً: ہاتھی ، بھینسا اور مینڈک وغیرہ۔وجہ بیے کہ آہیں تلاش غذا کے لیے دوڑ دھوپ کم کرنا پڑتی ہے اور ان کے دشمن بھی کم ہوتے ہیں۔ ہرن کی خوراک ہر جگہ بدا فراط ہے كيكن اس كے دسمن اس فقر رزيادہ بيس كرؤراى آجث براسے ميلوں بھا كنا پڑتا ہے،اس كيے بے حد پھر میلا اور چست ہوتا ہے۔ کثرت غذا بھی الی رحمت ہے۔ مندوستان کے بڑے بڑے شهروں میں موتے موتے بھدے بیل نظرا تے ہیں جنہیں ہندومتبرک سمجھ کرروغی غذا کھلاتے ہیں۔اس کا بلی اور کم کوشی کا تیجہ بیرہوتا ہے کہ آئیس چلنا تک گرال ہوجا تا ہے۔خاندان مغلیداور عباسيد كآخرى فرمافروا بحدكالل اورست مويك تفءاس كياللد فالبس بكارتجه كردنيا

مینڈک کے دشن نظی پر کم رہتے ہیں،اس لیے پانی کی برنست خطی براس کی رفار بہت ست ہوتی ہے۔اسے صرف سانپ کا کچھ خطرہ رہتا ہے،اس لیےاللہ نے اسے کو دناسکھا دیا کرریکتے ہوئے سانپ کی ذریسے فاج جائے۔

مرجان كاكراره اس بكثيريا يرجونا ہے۔جو بحرى بانى ميں باافراط موجود ہوتا ہے۔

مرجان صرف پائی فی ایتا ہے اور اس کی تعلی ہوجاتی ہے۔ ا

مادہ چھرانڈے دے کر کمزورہ وجاتی ہے اور تقویت کے لیے انسانی خون کی ضرورت
پرتی ہے۔ اللہ نے اسے ایک نشتر اس کام کے لیے عنایت کیا ہے۔ نرچھر جو ہڑوں وغیرہ پرگزارہ
کر لیتا ہے۔ چونکہ مچھر گرمیوں میں اعلا ے دیتے ہیں، اس لیے گرمیوں ہی میں وہ انسانی خون کا
پیاسار ہتا ہے، مادہ مچھر کوانسانی خون کی اس لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بقاء سل کے لیے اس کا
باتی رہنا ضروری ہے۔

# حيوانات ڪي عمرين:

کھوا سوسال ، بعض مجھلیاں + ۱۵ سال ، عقاب ۱۱۸ سال ، کنا ۱۳۵ سال ، کھوڑا ، ہم سال ، گائے ۱۲۵سال ، بلی مہمسال ، مرغی میماسال ، بیلی ۵ سیال اور گر مجھے ہمسال تک زندہ روسکتا

-4

### چندعجا ئبات:

ار ایک جانور جیسز (HAMSTER) چیداه سوتا ہے۔

۲۔ بعض سمندروں میں ایک گرهاماتا ہے، جوڈو سینے انسان کواپٹی پیٹے پر بٹھا کرساطل پر چھوڑآتا ہے۔

موتی ایک ایدا جانور ہے جومرف کی مشی میں سوار ہوکر پہلے سے دریا پر تیر تار ہتا ہے اور

اس کے بعد گہرائیوں میں از جا ¶ہے۔اس کے منہ کے آگے ایک جائی ہوتی ہے جس

سے صاف غذا جیس کر اندر چلی جاتی ہے۔اس جائی کے بیچھے کئی منداور ہرمنہ کے چار

ہونٹ ہوتے ہیں موتی کی پیدائش خورد بنی حیوانات اور ریت کے امتزاج ہے ہوتی

ہونٹ ہوتے ہیں موتی کی پیدائش خورد بنی حیوانات اور ریت کے امتزاج ہے ہوتی

ہونٹ ہوتے ہیں موتی کی پیدائش خورد بنی حیوانات اور ریت کو جمد کر کے پھر بناویتا

ہوادای کانام موتی ہے۔

م۔ گرگٹ کا سر بڑا، گردن چھوٹی اور دم سانپ کی طرح ہوتی ہے جب 
درخت پر ہو اس کارنگ بز ہوتا ہے اور بھی زرد۔ بیجان کی صورت میں اس کی پشت پرخطوط متقاطعہ 
مودار ہوجاتے ہیں جو آہتہ آہتہ تمام جسم پر بھیل جاتے ہیں اور غصے میں اس کا رنگ 
زرد ہوجاتا ہے۔

۵۔ ایک ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ بیں نے ایک بیار جھنی کا علاج کیا اور وہ اچھی ہوگئی۔ پندرہ سال کے بعد اتفا قاوہ ی جھنی راہ میں لیگی اور دوڑ کرمیر سے پاس آگئی۔ اپنا خرطوم میر سے ارد کر دؤال دیا اور یوں محبت سے پیش آئی جس طرح دودوست مدت کے بعد ملیں۔

۔ ایک اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے ایک درخت کے بنچے ایک بیچے کا ٹیکہ کیا۔ او پر چند بندرد کیورہے بنچے میں سامان و ہیں چھوڑ کرکسی ضرورت کے لیے ادھر ادھر چلا گیا۔ مڑ کرکیاد مجھا ہوں کہ ایک بڑا بندرا کیک جھوٹے بندرکا ٹیکہ کرر ہاہے۔

مادہ میں نڈک پائی میں اعثرے دیتی ہے نران اعثروں پر مادہ منوبیڈال دیتا ہے۔ یہ
اعثرے ایک بد ذاکفتہ بھی میں لیٹے ہوئے ہوئے ہیں تاکہ کوئی آئی جانور منہ نہ ڈال
سکے۔ اس جھی میں خورد بنی حیوانات داخل ہو کر تائٹر وجن خارج کرتے ہیں تاکہ
اعثروں کی نشو ونما ہو سکے۔ یہ جھلی آہتہ آہتہ سائس بھی لیتی ہے اس تفنس کی بدولت
اعثرے گہرائی سے امجر کرسٹے پر آجاتے ہیں۔ ایک مینڈک کے اعثروں کی تعدادہ ۱۰۰۰ سے میر تے
سے ۱۰۰۰ تک ہوتی ہے۔ جب بیچ پیدا ہوتے ہیں تو پہلے اپنی لمبی دم سے تیرتے
ہیں۔ جب ان کے پنچ (چیو) نکل آتے ہیں تو یہ دم غائب ہو جاتی ہے۔ مینڈک

### اونث کے عامیات:

- ا۔ اللہ نتحالی نے اونٹ کو کول باؤں دیے ، تا کہ ریکستانوں میں آسانی سے چل سکیں۔ ۲۔ کبی ٹائلیں دیں تا کہ سرجلدی سطے ہو۔
  - ا- كبى كردن دى تاكرة من اوردوخت بردوست غذا باسانى عاصل كرسك-

- سم۔ کوہان میں پانی اور چر بی کی اتنی مقدار جمع کردی کہ جار ہفتوں تک ہے آب وگیارہ رہ م
  - ۵۔ اگرشتر بان بے توشہ وجائے توناقہ کا دودھ فی لے۔
- ۲۔ اونٹ کی غذا تمام جنگلی پودے اور درخت بنادیے جنہیں دوسرے جانورعمو ما حجوتے تک نہیں۔
  - اسے سخت مندویا کہ بیابان میں کیکرتک کھاسکے۔
- ۸۔ بہت بھاری ہو جھاٹھانے کی طاقت دی اور کو ہان کے پاس شتر بان کے لیے علیحدہ جگہ
   بنادی کو شتر ہان کو چلنانہ پڑے۔
  - 9۔ مطبع وفر مانبردار بنادیا کہ جے معنوں میں اسے فائدہ اٹھایا جا سکے۔
- ۱۰ اونٹ اگرایک دفعہ راہ دیکھ لے تواہ برسول یا در کھتا ہے، خواہ اس کے تمام نشانات مث گئے ہول۔ اونٹ کے ان بی عجائیات کی طرف یول متوجہ کیا گیا ہے: اگلا یہ ظرون الی الوہل گیف خولفت. دیکھتے نہیں کہ اونٹ کس طرح بنایا گیا۔

باب۵

# وُنیائے طیور

وَمَا مِنْ ذَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِيجِ بِائِ اورارُ فِي واللهِ عِانُورَتَهِ الكارِكُ طُرَح بِجُنَا حَيْدِ إِلَّا أَمْمُ أَمْثَالُكُمْ. (انعام. ٣٨) التنبي بيل-

ان امتوں کو بیار یاں الاق نہیں ہوتیں ،ان پرآتار پیری بہت کم مرتب ہوتے ہیں۔ ہو تے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ہیں دکام اور طیر یا نہیں ہوتا۔ انہیں کھانی اور مور تک چست، چالاک اور پھر تیلے رہتے ہیں، انہیں زکام اور طیر یا نہیں ہوتا۔ انہیں کھانی اور مونیا کی شکایت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ بیاتیں ایک خاص نظام حیات کی پابند ہیں ،مناسب غذا کھاتی ہیں، مناسب ورزش کرتی ہیں، اور لذت اندوزی کی جائز حدود سے آ کے نہیں پڑھتیں۔ شیر اپنی بیوی کی سال ہیں ایک دفعہ خبر لیتا ہے لیکن انسان۔۔۔۔۔ بیر ندے ماحول کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن انسان عموماً نہیں بدل آ، فرجب، وضع اور رسوم کی آٹر لے کرایک مقام پر ماتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن انسان عموماً نہیں بدل آ، فرجب، وضع اور رسوم کی آٹر لے کرایک مقام پر ڈٹا رہتا ہے۔ نتیجہ بیر کہ زمانے کا ساتھ دینے والی اقوام ان اقوام پر چھا جاتی ہیں جوسطے زمین پر خیالات اور اطوار واخلاق ہیں "دگل میں ہوتی ہیں۔ ان طیور میں ہمارے لیے ہزاروں اسباق موجود ہیں۔ یہ جم جیسی ہی اسٹیں ہیں جوآ کین قوت کو نیا ہے اور نظام صلاحیت پر عمل بیرا اسباق موجود ہیں۔ یہ جم جیسی ہی اسٹیں ہیں جوآ کین قوت کو نیا ہے اور نظام صلاحیت پر عمل بیرا اسباق موجود ہیں۔ یہ جم جیسی ہی اسٹیں ہیں جوآ کین قوت کو نیا ہے اور نظام صلاحیت پر عمل بیرا ہونے کے بعد زندگی سے چہک رہی ہیں۔

الَّهُ تُوْ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوْتِ كَامَ وَ يَصِحَ بَيْنَ كَدَرَيْنَ و آسان كى بر چيز وَالْاَرْضِ وَالسَّطِيرُ صَلَّفْتٍ طَ كُلُّ قَدْ عَلِم آسَن اللَّى يَمْلَ بِيرا بِ اور يرند \_ بحى ايك صَلَامَةُ وَ تَسْبِيْحَةً. (نود. ١٣) فظام كوناه رب إلى ان يمل سے برايك اپنى

ممازاوردستورالمل عدة كاهيه

برقسمت بیں وہ پرند ہے اور چویائے جوانسائی قرب و جوار میں آ بہتے ہیں، مثلاً: گائے ، بھینس، گدھا، گھوڑا، مرعا اور کیوتر وغیرہ۔انسان کافی غلیظ واقع ہواہے، ادھرتھو کتا ہے ادھر نے کرتا ہے ادر ہرطرف کوڑے کرکٹ کے ڈھیرلگائے رہتا ہے۔اس غلیظ ماحول سے بیرچویائے اور پرندے بیار ہوجاتے ہیں۔ورنہ جنگلی جانوروں کو دیکھو،ان کے گھونسلوں اور نیمینوں میں کس قدرصفائی پائی جاتی ہے، بلی زمین میں ایک گڑھا کھودتی ہے اور اپنا فضلہ اس میں چھپادی ہے، بہ الفاظ دیکرانسان کو ہرروز بلی سبت دیت ہے۔

نو. ۵) اسان مل کیل اورغلاظت سے دوررہ۔

وَالرَّجْزَ فَاهْجُرُ٥. (مدثر. ۵)

لیکن بیرکش انسان جو پیمبر کی ہات نہیں سنتااور الٰبی تھم تک کی پروانہیں کرتاوہ بھلا بلی سے کیوں سبق سیکھنے لگا؟ اشرف المخلوقات جوتھ ہرا!

زندہ اقوام میں جہاں دیگر فضائل پیدا ہوجاتے ہیں، وہیں صفائی ، نفاست اور پاکیزگ ان کی نس نس میں دھنس جاتی ہے وہ بہت اجلے نہایت لطیف المذاق اور بے حد صفائی پسند ہوتے ہیں۔

لطيفه:

۱۹۲۰ علام افتحدہ کے مصوبہ سرحد کے چیف کمشنر مسٹر روس کیپل نے امرائے وزیر ستان کا ایک جرکہ بلایا۔ مجلس برخاست ہوئے کے بعد ایک وزیری پٹھان نے چیف کمشنر سے کہا:

"صاحب بہادر"! خویے ہم تم پر بہت خوش ہے کین چصرف ایک ہات کا کی ہے کہ اگرتم مسلمان ہوتا تو خوکیا اتیا ہوتا۔"

روں کبیل نے بوجھا کہ''مسلمان ہونے کا فائدہ؟ تو کہا کہ خوچہ م دوزخ میں نہجاتا۔ تم جبیماا جاسٹرے (آدمی) بہشت میں اچالگتا ہے۔''

روس کیپل نے کیا ایمان افروز جواب دیا کھان صاحب اہم دوز ٹیس جائے گاتو اپنا صفائی د گیرہ (وغیرہ) ہے اس کو بہشت بناڈالے گائیم گندالوگ جو بہشت میں پنچے گاتو ہر طرف نسوار کا تھوک ڈالے گا، کھانسی کرے گا، میلاشلوار سینچے گا ادھر ادھر تمام سکیے کا چھلکا سینکے گاتو بہشت کو دوز خ کردے گا۔

غلام قوم پر جہاں دیگر بداخلاقیاں مسلط کر دی جاتی ہیں وہاں اے نفاست لطافت، صفائی اور پاکیزگی کے احساس ہے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اس میں پرعدوں کا اجلا پن، ہران کی چشتی، شیر کی پر ہیز گاری، شہباز کی جھیٹ اور عقاب اور شاہین کا رعب نہیں رہتا۔ وہ تھینے کی طرح بھدی، گدھ کی طرح علیظ اور الو کی طرح بدحواس بن جاتی ہے۔

چونکہ اہل عرب کو آل حصرت صلعم کی بدولت دنیا کا حکر ان بنانا منظور تھا، اس لیے صفائی کے متعلق نہایت تا کیدی اوامر نازل ہوئے:

میل کیل سے دورره-

قرآن کا ہر تھم فرض ہے لیکن مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کے صرف پانچ احکام فرض ہیں۔ لیمی نماز اورروزہ وغیرہ اور باتی چھ ہزاراحکام ہیں پھی سخب ہیں پھی سخس ہیں اور پھی غیر فرور کی اور پائی گھی ہوں کہ اللہ کا تھا ہے تھی ہوا ہوا گھی ہوں کہ اللہ تاہے تو بھر ور بھی ایک فطیق و واللہ جو تو کہ اللہ تاہے تو بھر ور بھی نماز اللہ کا تھا ہے کہ فور کر وغلیظ مکا نات اور نا پاک ماحول کی وجہ سے ماری کی ماحول کی وجہ سے ماری کی ماحول کی وجہ سے مان کا وقار کتا کم ہو وجہ سے ان کا وقار کتا کم ہو اسلامی کی ایک کا ماحول کی ایک سلمانوں کی صحت کا کیا حال ہو چکا ہے اور میلے کیلے کیڑوں کی وجہ سے ان کا وقار کتا کم ہو اسلامی سے۔

دیگرتمام اہل نداہب کے پہال ند ہب ایک پرائیویٹ (شخصی) عقیدہ بن چکاہے۔
جس کا دائرہ اثر صرف عبادات اور چند دیگر رسول تک محدود ہاور بس۔ دوسری طرف اسلام
ہماری زندگی کا تممل دستور اعمل ہے، یہود یوں اور دیگر سیاست دانوں کی آغاذ ہے بیر کشش رہی
ہماری زندگی کا تممل دشتور اعمل ہے، یہود یوں اور دیگر سیاست دانوں کی آغاذ ہے بیر کشش رہی
ہے کہ اسلام کو بھی اجتماعی متمرنی سیاسی معاشرتی ومنز کی وسفتوں سے نکال کر چند شخصی عقائد ورسوم
میک محدود کر دیا جائے۔ چنا نچہ ایسی احاد بیث وضع کی گئیں جن کی وجہ سے اسلام فر ائف خمسہ کا نام
دہ کیا اور زندگی کے باتی تمام پہلواس کے صلفتہ اثر سے باہر نکل گئے۔

غور کرو، اصول صفائی میں کیا ہجھ آجاتا ہے، بدن اور کیڑوں کی صفائی، گھر ہار کی صفائی ، تمام سامان داسیاب کی صفائی ، کوڑے کر کٹ، امراض جراجیم ، بجیف کرنے والی غذاؤں اور کنروری پیدا کرنے والے کاموں سے نفرت، کثیف ماحول سے نفرت، ان مکانوں سے نفرت ان مکانوں سے نفرت جہاں ہوا اور روشنی داخل نہ ہو سکے جیتھڑ سے اور جوؤں سے نفرت، بدیو دار کپڑوں، میلے دانتوں اور مٹی سے اٹے ہوئے بالوں سے نفرت وغیرہ وغیرہ۔

مسلمانو یاد رکھو کہ کھلے اور صاف مکانات میں رہنا، اجلے کپڑے بہننا، دائنوں کو روزانہ صاف کرنا، نہانا، کمروں میں روٹن دان رکھنا، کوڑا کرکٹ دور پھینکنا۔ بالوں کو دھونا اور سنوارنا۔ ورزش سے صحت کو قائم رکھنا، جراثیم مرض اور بیار کن ماحول سے بچنا عین اسلام ہے۔ قرآن کی فدکورہ بالاآبیت کے مطابق بیجی نماز روزے کی طرح فرض ہے۔

ذراسو چوتو سہی کہ قرآن کے صرف ایک عظم کی نافر مانی ہے ہم کس قدر خوفناک نتائے ہے ہم کس قدر خوفناک نتائے ہے ہے کت رہے ہیں۔ ہمارے مکافوں میں غلاظت کے کس قدر ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے منہ ہمارے ہی بر ہوآتی ہے۔ ہمارے بال کس قدر پر بیثان وگر وآلود ہیں۔ جہم پر کتنا میل جما ہوا ہے۔ ہمارے بیچ کس قدر مہلک امراض کا شکار ہورہ ہیں۔ ہمارے چیرے کاربن کی زیادتی اور مناف ہوا کی کی کی وجہ ہے کس قدر در در دوورہ ہیں۔ اور بینجف ولا غرز در در واور فتیج شکل قوم دنیا کی فاق میں کتنی ذکیل ہو چی ہے؟ افسافا کہو کہ قرآن کی اس آیت پر انگریز عمل کر رہا ہے یا مسلمان؟ ہرگاؤں ہیں مشر پر ہین استو پھر پھر کر صفائی وغیرہ کی تبلیغ کرے اور ہم مجد میں لوگوں کو مسلمان؟ ہرگاؤں ہیں مشر پر ہین استو پھر پھر کر صفائی وغیرہ کی تبلیغ کرے اور ہم مجد میں لوگوں کو مسلمان؟ ہرگاؤں ہیں مرد میں مرب میں۔ مسلمان؟ ہرگاؤں ہیں اور شرما کیں۔

حضرت آدم کے بینے نے دوسر ہے کوئل کر دیا تھا اور پھراسے اتنا بھی نہ سوجھٹا تھا کہ اس بد بودارالش کوکہال بھیتے۔اللہ نے ایک پرندہ بھی کراسے بول ہدایت کی فلسوجھٹا تھا کہ اس بد بودارالش کوکہال بھیتے۔اللہ نے ایک پرندہ بھی الگروس لیویک تو ہم نے اس کی طرف کوا بھیجا تا کہاس کو فکہ میٹ اللہ نے میں الگروس لیویک تو ہم نے اس کی طرف کوا بھیجا تا کہاس کو کینف یو اوری سوا اَدَّ اَرْجِیهُ ، (مائدہ ، اس) نفش فن کرنے کا طریقہ کھائے۔

بیقسددراصل ایک طرح کی ہدایت ہے کہ تمام غلیظ اور بدیوداراشیاء کوزیدن میں گاڑویا جائے۔ آنخضرت صلعم کی بعثت مسلم کو ہرتئم کی جسمانی ، دماغی اور روحانی اخلاقی نجاست سے نجات دلانے کے لیے ہوئی تھی۔ آئے جمارا ملاجسمانی صفائی پر پچھ کہنا اپٹے علم کی ہتک مجھتا ہے۔ وہ ایسی تمام آیات میں غلاظت سے مرادروحانی واخلاتی غلاظت لیتا ہے، اچھااییا ہی سی لیکن انصافا فرما ہے کیا ایے آدی کے اخلاق میں ذرائی بھی نفاست ہو سکتی ہے، جس کے منہ کیڑوں اور جسم سے سنڈ اس کی بوآرہی ہو، جس کی شلوار میں سیر بھر جو کیں پھر رہی ہو۔ جس کی چار پائی کے بنچے تھوکوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو، گذر ہے جیتے ترانے کا غذات صدیوں کے ٹوٹے ہوئے باد ہے اور میل سے اللہ ہوئی کنگھیاں ہر طرف بھری پڑی ہوں، دیواروں پرناک جھاڑ جھاڑ کر پلستر کیا ہوا ہو، ہر طرف ہولناک غلاظت ہفض، ویرانی ، تاریکی اور ظلمت ہو، اگرا خلاقی دنیا میں بدکاری ظلمت ہو، اگرا خلاقی دنیا میں بدکاری ظلمت میں باور کھو! معلم کا تنات حضرت محمدًا لُھُوری ہوں میں فلاظت اور کہافت کیوں ظلمت نہیں؟ یا در کھو! معلم کا تنات حضرت محمدًا لُھُوری کو بافت کی فیداوا اب وائی مسلم کوئما م جسمانی وروحانی غلاظتوں سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے۔ کوئی فیداوا اب وائی النوری کے اندوری کہ تو دنیا کو الناس میں الظّلُمْ تِ اِلَی النّوری علاقت و کافت کی تاریکیوں سے نکال کر نفاست پا کیزگی الناس میں الظّلُمْ تِ اِلَی النّوری فیلوطانت کی روشنوں کی طرف رہنمائی کر ہے۔

الله كار بين كس قدر حسين ہے۔ يہ پھول كننے خوبصورت بين ، يہ بنره كيا جنت نگاه بنا ہوا ہے۔ يہ سب بچھ پيام دے دہا ہے؟ بي كه الله خود حسين وجميل ہے اور صرف ايسے افرادوا قوام كو پهندكرتا ہے جو صفائى نفاست ولطافت كى دل داده بول ۔ رسول الله كفر ما يا تھا كه جھے خوشبو ہے شق ہے كيوں عشق نہ ہو جميل خدا كاجميل پيغير، بھلاخوشبوكو كيوں نہ پهندكر ہے۔ الله جميدل و يوب البحمال المتحدد حسين ہے اور حسن كو پهندكرتا ہے۔

الله في الماس كوا يك نعمت قر ارديا ي-

الزانا عَلَيْكُمْ لِلَاسَا يُوارِي سُواتِكُمْ. بم فَيْهِين لباس كَانْمَت وى ب سَنَمُ الزانا عَلَيْكُمْ لِلاسَا يُوارِي سُواتِكُمْ. بم فَرُها عَلَيْهِ بِينَ لَهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله

کیااس لباس ہے وہ لباس مراو ہے جے ابتدا ہے انتہا تک دھویات کیا ہوا ورجس سے تعفیٰ کی پیٹی اٹھاٹھ کردل ود ماغ پر بحلیال گرار ہی ہوں یا وہ لباس مراد ہے جواورات شجر کی طرح صاف اور برگ کل کی طرح منز وویا کیڑو ہو۔

گری کے ایام میں مجدوں میں چندا پے نمازی جمع ہوجاتے ہیں جن کے کیڑوں سے سخت بد ہوآ یا کرتی ہے لیکن مولوی صاحب آئیں کے خیس کہتے اس لیے کہ حضرت مولانا کے ہاں والد می جنوز فک ہوجوئی ہے۔ سردی میں کشمیری ہاتوا بی دنفیس' پوشاکوں کے ساتھ گل کدہ کشمیر سے تشریف لاتے ہیں۔ کس حسین سرز مین سے آتے ہیں اور لباس کس قدر کے ساتھ گل کدہ کشمیر سے تشریف لاتے ہیں۔ کس حسین سرز مین سے آتے ہیں اور لباس کس قدر فلظ ہوتا ہے ، اس حسین خطے میں بید بد فداق انسان ، واللہ! قدرت کی بہت بوی ستم ظریفی ہے جب کسی غلیظ ہوتا ہے ، اس حسین خطے میں بید بد فداق انسان ، واللہ! قدرت کی بہت بوی ستم ظریفی ہے جب کسی غلیظ مسلمان کو دیکھا ہوں تو اس کے غیر اسلامی ظاہر پرطیش آجا تا ہے کہ جو شخص کیڑوں جب کسی غلیظ مسلمان کو دیکھا ہوں تو اس کے غیر اسلامی ظاہر پرطیش آجا تا ہے کہ جو شخص کیڑوں تک کوصاف نہیں رکھ سکمان وہ دل ود ماغ کو کیا خاک صاف در کھا۔

ہاں تو حضرات! ہمارے لیے ان طیور کی نفاست، چشتی، پھرتی ، صحت، صلاحیت حیات اور پر داز وغیرہ میں بے شار اسباق موجود ہیں لیکن ہم ہیں کہ اندھوں کی طرح پاک سے گزرجاتے ہیں۔ جلوتیانِ مدرسہ ، کور نگاہ و مردہ ذوق طلوتیانِ مے کدہ کم طلب دہی کدو (اقبالؓ)

#### چندىجا ئرات

- ا۔ بعض پرندے ساٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتارے اڑتے ہیں۔
- ۲\_ ایک پرنده شد (TIT) بورے ۲۳۷۹ پرول سے اپنا گھونسلہ تیار کرتا ہے۔
- س\_ مشرق الصلى مين ايك يرنده (SEA SWIFT)ايخ تقوك سے محونسله تيار كرتا ہے۔
- معزت سلیمان نے کہا تھا کہ چند چیزیں میری سمجھ میں نہیں آئیں ،ان میں سے ایک بیے ہے کہا تھا کہ چند چیزیں میری سمجھ میں نہیں کے کہا تھا کہ جاتا ہوا ہے بغیر پہروں ہوا میں کس طرح تیرتار ہتا ہے۔
  اس کا مطلب یہیں کہ حضرت سلیمان کو یہ چیز معلوم نہتی مطلب یہ ہے کہ آپ کاعلم
  ان چیزوں کے متعلق اتنازیادہ تھا کہ آپ چیرت ذوہ ہو سے علم کی انہتا جیرت ہے۔

لطيفيه:

علامدا قبال مرحوم سے کی نے پوچھاعلم کی انتا کیا ہے؟ فرمایا جرت ۔ پھر پوچھاعشق

کی انہا کیا ہے؟ عشق لا انہا ہے۔ سائل نے فوراً اعتراض کیا تو پھر آپ کے اس مصرع کا کیا مطلب ہے:

''ترے عشق کی انہا جاہتا ہول'' اقبال فرمانے گئے''دوسرام معرع نہیں دیکھتے کہ اپنی تما فت کو بے نقاب کررہا ہوں۔'' ''مری سادگی دکھے کیا چاہتا ہول'' کولرت کا COLERDIGE) ایک مغربی مفکر کہتا ہے:

"KNOWLEDGE ENDS IN WONDER" علم كى المجا

جرت ہے۔

ایک مدیث ہے رَبِّ زِدْنِسی تَحیِّ وَافِیْكَ خدایا تیری دات کے متعلق میری جیرت بڑھی جائے۔ اور میری جیرت بڑھی بی جی جائے۔ اور میری جیرت بڑھی بی جی جائے۔

مسٹری۔ ٹی ہڈس (C. T. HUDSON) کہتے ہیں کہ میں نے سردیوں کے دنوں میں بھٹ بیتروں کا ایک جوڑا دیکھا کہ ٹراڑ کر مادہ کے قریب آتا ہے، غیظ و
خضب سے بھری ہوئی چند آوازیں ٹکالٹا ہے اور مادہ کواڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔
ہزار ہامیل کا سفر سامنے ہے۔ ساتھیوں سے بچھڑ جانے کا ملال ہے لیکن مادہ ٹس سے
مسٹین ہوتی۔ میں نے آگے ہڑھ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ مادہ کا پرٹوٹا ہوا ہے اور نر
اس کی عبت میں یا ہستہ ہے۔

۱- ایک دریائی پرنده (STORMY PETROL) دن رات دریا کی لبرول پراژ تا رہتا ہے۔ ہال بھی بھی تھی پرغذا کے لیے آجا تا ہے۔

ے۔ سکوایے انڈے چونے میں پکڑ کرایک اور بریمے کے گھونسلے میں رکھ دیتا ہے اور خود علامی میں رکھ دیتا ہے اور خود جا

۸۔ ایک سائنس دان نے مرفی کے انڈوں کوموزوں جرارت پہنچائی لیکن بیجے نہ نکلے۔ کی
بارتجر بہدکیا لیکن نا کام رہا ، پھر ایک دیہائی سے انفا قاذ کر کیا۔ اس نے کہا تم انڈوں کو

النتے بلنتے نہیں ہو گے۔ مرغی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد انڈوں کو التی بلنی رہتی ہے۔ چنانچ سائنس دان نے ایسان کیا اور کامیاب ہوگیا۔

9۔ اگر کسی پرندے کی دم کاٹ دی جائے تو اسے اڑنے میں دفت محسوں ہوتی ہے، اس
لیے کہ تو از ن قائم نہیں رہتا۔ جن پرندوں کی گردن کمبی اور دم چھوٹی ہوتی ہے دہ اڑتے
وفت بنجوں کودم کی طرح بیتھے بھیلا لیتے ہیں تا کہ پرواز میں آسانی رہے۔

شرم غییں سے تمیں تک انڈے دیتا ہے۔ پھران کے تمین تھے کر دیتا ہے، ایک
حصہ زمین میں ڈن کر دیتا ہے، دوسرا حصہ دھوپ میں رکھ دیتا ہے اور تئیسرے تھے کو میتا
ہے۔ جب بچ نکل آتے ہیں تو دھوپ والے انڈوں کو تو ڈکر بچوں کو پلا تا ہے جب وہ
ختم ہوجاتے ہیں تو مدفون انڈے نکال ہے اور الن میں سوراخ کر دیتا ہے اس مواد کو
کھانے کے لیے چیو نٹیاں اور دیگر حشرات جمع ہوجاتے ہیں جنہیں پکڑ پکڑ کر بچول
کھانے گئے ہیں۔
کھانے گئے ہیں۔

کورتر ، چڑیا اور قاخنہ وغیرہ انواع میں نراور مادہ ال کربچوں کو پالنے بیں حالانکہ نیکے صرف دودو ہوتے بیں مرغی کے بہت ہوتے بیں لیکن مرغا کسی قتم کی مدونہیں کرتاوجہ ہیکہ چڑیا اور کبورتر کے بہت نیمیف ہوتے بیں جن کی تربیت کے لیے نراور مادہ کا نتجاون ضروری ہوتا ہے اور مرغی کے بیچے انڈوں سے نکلتے ہی چلنے پھر نے لگ مادہ کا نتجاون ضروری ہوتا ہے اور مرغی کے بیچے انڈوں سے نکلتے ہی چلنے پھر نے لگ جاتے ہیں ، نیزیروں سے ڈ مسکے ہوتے ہیں جیسے قدرت ان کی تربیت پہلے ہی کافی صد سے کرچکی ہوتی ہے ، اس لیے مرغا تعاون نہیں کرتا۔

ا۔ چیکادڑی ایک قتم سوئے ہوئے انسان کو پہلے پرول سے ہوادی ہے جب آدی نیند میں مدہوش ہوجا تا ہے تو اس کے جسم میں سوراخ کرکے خون پینا شروع کر دیت ہے۔ یہاں تک کرآ دمی مرجا تا ہے۔

\_11"

الوكى برواز مين آوازيس موتى اى لية وه برعول كوچكے ہے د بوج ليتا ہے۔اس

کی غذا کی سے جیے گنازیادہ ہوتی ہے، دہفان غلہ بوتا ہے کی ناس میں ہلا کمت حشرات

کی طانت نہیں ہوتی ، اللہ نے کچھ پر ندے دن کواور کچھ رات کومسلط کر رکھے ہیں ، جو
فصلوں کے دشمن حشرات کی خبر لیتے ہیں ان ہیں الواور جیگا دڑ بھی شامل ہیں۔
کواہمارا بھنگی ہے جوغلاظت کوصاف کرتا ہے اورائ طرح جیل اور گدھ وغیرہ بھی۔

۱۱۰ کواہمارا بھٹی ہے جو غلاظت کوصاف کرتا ہے اورائ طرح جیل اور کدھ وغیرہ بھی۔ ۱۵۔ ایک آنی پرندہ شکار کو آتا دیکھ کرکا لے رنگ کا ایک مواد خارج کرتا ہے جس سے پانی سیاہ ہوجاتا ہے اور خوداس میں غوطہ لگا کرچھپ جاتا ہے جب شکار پاس آجاتا ہے تو باہرنگل کراسے و بوج لیتا ہے۔

۱۷۔ ایک اور آئی پرندہ سامل دریا پرانڈے دیتا ہے اور او پرنمک بھیر دیتا ہے تا کہ سامل کی زمین اور اس مقام میں فرق ندرہے اور انڈے محفوظ رہیں۔

ا۔ سمندر کے ساحل پر دوایسے پر ندے ملتے ہیں کہ ان میں ایک محصلیاں کھا تا ہے کیکن تیر مہر انہیں سکتا، دوسرا ہریاول وغیرہ پرگز ارہ کرتا ہے کیکن تیرسکتا ہے۔ بیر محصلیاں پکڑلاتا ہے۔
اوراول الذکر کر کے منہ میں ڈال دیتا ہے اور وہ کچھ ہریا ول بطور معائنہ منہ میں جمع رکھتا ہے۔ جومؤ خرالذکر کودے دیتا ہے۔

۱۸۔ برازیل بیں ایک پرندہ ۱۵ میل فی محند کی رفارے اڑتا ہے، بینی چودہ میل فی منت یاد ۲۰۰ گزفی ٹائیہ۔ بندوق کی کولی فی ٹائید ۴۰ گزجاتی ہے اس کی رفار کولی سے نصف ہوتی ہے۔ بیا کیٹ ٹائید میں گئی بڑار دفعہ ہاڑو ہلاتا ہے۔

موائی جہاز کے بیکھے کے چکر فی ٹائید تین سوئینتیں ہوتے ہیں اگر ایک انسان اس پرندے کی رفیارے اڑ ناشروع کرے تو وہ تمام زمین کا چکرصرف کے گفتوں میں کا نے لیے۔ توریع بیں پرندوں کے چند تجائیات زان فی ڈلک آلا یکہ لِلْکُمورِینین 0

۱۹۳۰ وین حکومت فرنگ کی طرف سے دیہات شد حار پر منتین تفااور مفائی وغیرہ میں بے حدول چنسی لینا تھا۔

إب٢

# تماشائے حشرات

اوراق گزشتہ میں عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن کی بعض سورتیں حشرات ، مثلاً بخل بمل اور عنکبوت وغیرہ کی طرف منسوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا منشا بیہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس کے جمیل کارناموں پر نگاہ بصیرت ڈالنے کے بعداس کی حمدو ثنا کے ترانے گائے اور خالقِ ارض وساء کا مقصد صرف اولا داغذ بیہ وغیرہ کی بنا پر اپنی تعریف کرانی ہوتی تو غالبًا قرآن تھیم کی بہلی آیت ہے جھے اس تھے مرف ہوتی۔

الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَ أَسْقَانَا وَأَعْطَنَا قَابَلِ مِنَائِسُ جِهِوهِ رَبِ جِسَ فِي عَمَانَا وَمِاء وَكُدَانًا۔ وَكُدَانًا۔

لیکن الله سبحانه تعالی نے الحمد للدرب العالمین کہہ کر ہماری توجہ تمام دنیا و لاکی طرف منعطف کر دی۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ صحیفه فطرت کا ہرورق الٹ کر ہرسطر کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے دل ود ماغ انوار اللہ یہ کے شیمن بن جا تھیں۔

چيونگ

حضرت سلیمائ چیونٹیوں کے ایک بل کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک چیونی کہتی

شیرجسمانی طافت کی دجہ سے شاوحیوانات کہلاتا ہے لیکن آگر عقل ودانش کی بناپر بادشاہ کا انتخاب ہوتا تو بینینا چیونی بادشاہ ہوتی۔ چیونٹیاں بڑی عقل مند ہوتی ہیں۔ جماعتیں بناتی ہیں، ذخیرے جمع کرتی ہیں، معماری، بخاری، گادیروری، سیاہ گری، کاشت کاری اور غلام کیری کے فرائض نہایت عقل مندی سے سرانجام دیتی ہیں۔

ہریل میں جارت کے جیونٹیاں ہوتی ہیں: ملک، ملکہ، مزدوراور سپائی، مزدور تعداد میں زیادہ میں جارت کے جیونٹیاں ہوتی ہیں۔ ملک اور ملکہ ہردو کے پر ہوتے ہیں اور ملکہ بادشاہ سے زیادہ موٹی ہوتی ہے۔ بادشاہ سے زیادہ موٹی ہوتی ہے۔

حواس خمسہ کے علاوہ ہر چوڈئی کے چار جبڑ ہے، انتظریاں، دم میں ایک جھوٹا ساڈ تک،
پاس ہی زہر کی ایک تھیلی اور پہلوؤں میں سانس لیننے کے لیے دوسوارخ ہوتے ہیں۔ ہوا ان
سوراخوں سے داخل ہو کر بے شار تالیوں میں چلی جاتی ہے۔ ان نالیوں کا جال چیوٹی کے جسم میں
اس طرح بچھا ہوا ہوتا ہے جس طرح ایک ہے میں گیں۔

چیونی کا گھر پیدرہ سے بیس فٹ تک گہرا ہوتا ہے۔ اندر فن تغییر کا جیرت ناک کمال دکھائی دیتا ہے۔ سب سے بیچے کچھ کمرے اوپر بالا خانے ، کیلریاں اور ملاقات ومشورہ کے ہال ، مٹی کے ستونوں پر ہے نظرا تے ہیں۔ چیونی کی اس صناعی سے متاثر ہوکر حضرت سلیمان نے ایک فخص سے کہا تھا:

"GO TO THE ANT, CONSIDER HER WAYS AND BE WISE."

"جیونی کے پاس جااس کے اعمال کا مطالعہ کراوروانا بن۔"
المانیکا ملک الشعراء کو سے کہتا ہے:
"محنت بعبراوراستقلال سے انسانیت کی تکیل ہوتی ہے اور بیہ ہرسہ صفات جیونی میں بدرجہ اتم پاکی جاتی ہیں۔"
بدرجہ اتم پاکی جاتی ہیں۔"
عمل تولید و تربیت:

ملکہ بل میں ادھرادھرانڈے ڈال دیتی ہے۔ مزدوروں کی جماعت ان انڈوں کو اکٹھا کر کے ایک محفوظ کونے میں رکھ دیتی ہے۔ ان کی تربیت پر دائیاں مقرر ہوجاتی ہیں اور جب نے نکل آتے ہیں، تو آغاز میں آئیس ہضم شدہ غذا کھلاتی ہیں۔ ان بچوں کو بلحاظ عمر ایک قطار میں رکھتی ہیں۔ آئیس تھیکاتی، چائی اور نہلاتی ہیں۔ اگر کوئی دشمن بل پر حملہ کردے تو آئیس اکٹھا کر کے محفوظ مقام پر لے جاتی ہیں اور اگر بارش میں بھیگ جا کیں تو دھوپ میں نکال کر آئیس خٹک کرتی ہیں۔ مقام پر لے جاتی ہیں اور اگر بارش میں بھیگ جا کیں تو دھوپ میں نکال کر آئیس خٹک کرتی ہیں۔ کا شہت کا رکی:

چیونٹیاں بل کے قریب بعض غلے بودی ہیں، جب فصل بک جاتی ہے تو اٹھا کر بلوں میں لے جاتی ہیں:

لبعض بودوں سے بیرس نکال لاتی ہیں کھھ کی لیتی ہیں اور ہاتی ماندہ بعض مردہ چیونٹیوں کے جسم میں بھردیتی ہیں، جسے بوقت ضرورت استعال کرتی ہیں۔

### مفت خورے:

ملکہ وملک ہر دو بہت ست اور عیاش ہوتے ہیں۔ اگر دوسری چیونٹیاں انہیں غذالا کرنہ
دیں تو وہ تلاش غذائی بھی کوشش ندکریں اور بھوک سے سرجا کیں۔ سپابی چیونٹیوں کا گزارہ اپنے
شکار پر ہوتا ہے۔ بیعادت بیں افریقہ کے وشیوں سے لتی جلتی ہیں کہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار
رہتی ہیں اور تلایش غذا ہیں کسی کی وست گرنہیں بنتیں۔ گائے: چیونٹیاں ایک کوڑے انس کو پکڑلاتی
ہوتے ہیں دورہ بہنے گئا ہے جے بیز نہایت شوق سے بیتی ہیں۔ جب انس اعڈے دیتا ہے تو
جو سرین پر
ہوتے ہیں دورہ بہنے گئا ہے جے بیز نہایت شوق سے بیتی ہیں۔ جب انس اعڈے دیتا ہے تو

بعض چھوٹے مشرات جیونٹیوں کے بال کھوشتے دکھائی وسیتے ہیں۔ان سے جیونٹیاں یوں کھیلتی ہیں،جس طرح ہم بلی سے۔

#### عجائبات:

ا۔ چونٹیوں کی اقسام ہزارے زائد ہیں۔ ۲۔ چونٹیوں کی عمر سامت سال ہوتی ہے۔

- سو\_ اگر مختلف بلول کی چیونٹیال کہیں سیلاب میں پیشن جائیں تو ہربل کی چیونٹیال اینے ساتھیوں کوسونگھ کر بہچیان لیتی ہیں اوراٹھا کر گھروں کوچل قیتی ہیں۔
- ۳۔ چیونٹیاں بعض دیگر حشرات کو پکڑ کر لے جاتی ہیں۔صلاح ومشورہ کے بعد بروں کو چیونٹیاں بعض دیگر حشرات کو پکڑ کر لے جاتی ہیں۔صلاح ومشورہ کے بعد بروں کو چیوڑ ویتی ہیں اور بچوں کور کھ لیتی ہیں ، بیاس لیے کہ ہر بیچے ہرسائیچ میں ڈھل سکتے ہیں اور بردے آخر تک سرکش رہتے ہیں۔
- ۵۔ چیونٹیاں بعض درختوں کے بیتے توڑلاتی ہیں اور پھر انہیں بھگو کر بطور فرش گھر میں بچھاتی ہیں۔
- ۳۔ جیونی اپنے بوجھ سے تین سوگنا زیادہ وزن اٹھاسکتی ہے اگر انسان بھی ایسا کرے تو ۱۳۵۰من بوجھ اٹھاسکتا۔
- ے۔ اگر کوئی چیونی زخی ہو جائے تو فورا دوسری چیونی کسی کیمیائی عمل سے اپنے تھوک کو دماری چیونی کسی کیمیائی عمل سے اپنے تھوک کو دھا گے کی شکل میں بدل لیتی اور اس سے زخم کوی دیتی ہے۔
- ۸۔ اگر کوئی چیوٹی مرجائے تو پہلے اس کا با قاعدہ جنازہ اٹھتا ہے اور پھر بوری رسوم کے ساتھون کی جاتی ہے۔
  ساتھوڈن کی جاتی ہے۔
- 9۔ چیونٹی کی آنکے دراصل دوسوآنکھوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ بعض حشرات ایسے بھی ہیں جن کی آنکھیں • • سے آنکھوں سے مرکب ہوتی ہیں۔

### عنكبوت:

کڑی اپنا گھر (جالا) تاروں سے بناتی ہے۔ ہر تار دراصل چار باریک تاروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ پھر ہر باریک تار ہزاروں تاروں سے تیار ہوتا ہے۔ بددیگر الفاظ جالے کا ہر تار چار ہزارتاروں سے بنا ہے۔ بددیگر الفاظ جالے کا ہر تار چار ہزارتاروں سے بنا ہے، کڑی کے جسم میں چار ہزار باریک نالیاں ہیں۔ ہرنالی سے ایک تار کلنا ہے۔ ذرا آگے چارسورا خ ہوتے ہیں۔

ہر سوراخ میں ایک ہزار تارواخل ہوکر ایک تارکی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دم کے آخر میں صرف ایک نالی ہوتی ہے جس میں سے بیچار تارگز دکر ایک دھا کہ بن جاتے ہیں۔ مکڑی جیت کے جہتے ول سے گوند نکال کر تاروں پر لگاتی ہے اور پھر ان تارول سے
ا تنامضبوط گھر بناتی ہے کہ باوجود او ھن البیدوت (ضعیف ترین گھر) ہونے کے طوفان اور تند
آند ھیوں میں بھی نہیں ٹوٹنا۔

مکڑی مسدس شکل کا ایسا کمل جالاتیار کرتی ہے جس کا ہر ضلع نصف قطر کے برابر ہوتا ہے۔انسان نے مسدس شکل کا سبق اس مہندس (مکڑی) سے لیا تھا۔

کڑی جالا بنتے وقت ہرتار پر پانٹے چھمرتبہ آتی جاتی ہے اور ہر باریک نئے تارکا اضافہ کرتی ہے۔اس طرح جالے کا ہرتار اس قدر مضبوط ہوجاتا ہے کہ کڑی سے آٹھ گنا زیادہ وزن تھام سکتا ہے۔

جب کوئی کھی اس جائے میں پھنس جاتی ہے تو کمڑی فوراً اسے ایک زہر سا پلا کر بے ہوش کردیت ہے تا کہ دیر توپ تڑپ کرجا لے کوئو ڈندڈ الے۔

کڑی چھ ماہ تک بھوکی رہ عتی ہے اور اس کی آٹھ آ تکھیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک وقت میں دو ہزار انڈے دیت ہیں اسلام اور سنہرے تاروں میں لیبٹ کررکھتی ہے، کڑی ایک ہی ہے لیکن ضروریات کے مطابق مختلف رنگ کے تار تکال سکتی ہے۔ ہرتار دیشم کے تار سے نوے گنا کم بار بیک ہوتا ہے۔

ہم ابھی تک کڑی کے جائے کا استعال معلوم نیس کر سکے۔ جاپان میں ایک وقعدان سے جرابیں اور دستانے تیار کئے محتے تھے لیکن دیریانہ نکلے۔ صرف ایک فائدہ معلوم ہوا ہے وہ بیر کہ زخم سے بہتا ہوا خون اس سے روکا جاسکتا ہے۔

مرزى كى اقسام:

کڑی کی ایک قتم جو ہڑوں کے پنچسفید گنبدنما گھر بناتی ہے، تھوڑ ہے تھوڑے و تفے کے بعد پانی سے سرنکالتی ہے۔ تفس کی خاطر ایک تھیلی ہوا سے بھر لیتی ہے اور پھر پنچے جلی جاتی ہے۔ بعد پانی سے سرنکالتی ہے۔ تفس کی خاطر ایک تھیلی ہوا سے بھر لیتی ہے اور پھر پنچے جلی جاتی ہے۔ کڑی کی ایک اور قتم صرف بھل کے وشمن سے۔ کڑی کی ایک اور قتم صرف بھل کے وشمن

حشرات کو پھل کے قریب نہ آنے دے۔ گویا میر کڑی خصے میں رہنے والا ایک سنتری ہے جورات ون درخت پر پہرہ دیتار ہتا ہے۔

کوی کی ایک شم مانگیل (MY GALE) زشن میں ۱۸۸۱ فی گراادرایک افی کول گھر بنا کراو پرمٹی کا دروازہ لگا دی ہے تا کہ گھر اور باتی زمین میں تمیز ندہو سے بھر گھر کے اروگر دہز یوں کے نیج لاکر بودی ہے تا کہ گھر پر سابید ہے اس دروازے میں سوراخ ہوتے ہیں جن میں پنج ڈال کر دروازہ کھوتی ہے اوراگر کوئی دشمن تملہ کردی قوائی سوراخوں میں پنج ڈال کر پوری طاقت سے اندر کی طرف کھینچی ہے تا کہ دروازہ کھل نہ سکے۔ایک لیمی چونچی والا پرندہ اس مکری کی تاک میں رہتا ہے اور جول بن کوئی گھر سے باہر تکاتی ہے پرندہ فوراً وہاں جا پہنچتا ہے اور لیمی بین از ال کربچوں وغیرہ کی تاک میں رہتا ہے اور جول بن کوئی کھر سے باہر تکاتی ہے پرندہ فوراً وہاں جا پہنچتا ہے اور لیمی چونچی ان سوراخوں میں ڈال کربچوں وغیرہ کی تاک میں الگ الگ کرہ تیار کرتی ہے بہلے بھی وہی تیں گئی ہوتی ہے ، اس لیے وہ انڈوں اور بچوں کے لیے پہلو میں الگ الگ کرہ تیار کرتی ہے جہاں اس پرندے کی چونچ نیس پہنچ کئی۔

ان حشرات كى اس عقل ودائش سے متاثر جوكراكي مغربي عليم كبتا ہے:

"IN THESE THINGS, SO MINUTE, WHAT WISDOM IS DISPLAYED, WHAT POWER AND WHAT UNFATHOMABLE PERFECTION."

"ان بيمقداراشياء كي تكوين مين الله في عقل ودانش ، توست تخليق اور كمال صناعي كا

كياجرت آفرين مظاهره كياهه-"

حقيقتا اعمال البيد برغور كي بغير الله كي عظمت كالسيح تصور قائم بيس موسكا أيك بور لي مفكر

کہتاہے

"IN CONTEMPLATION OF THINGS BY STEPS
WE MAY ASCEND TO GOD."

"مظاہرین تکوین برخور کرنے کے بعد ہم بیدارج اللہ تک بی سے ہیں۔"

# قرآن عيم من محكوت ك ذكر كے بعد معامية بيت آتى ہے:

تِلْكَ الْاَمْشَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا تَهُم بِهِ ثَالَ لُولُول كَى خَاطر بِيان كرر بِين اور يَعُقِلُهُا إِلَّا الْعُلِمُونَ ٥ (عنكبوت. ٣٣) أَبِين صرف ارباب علم بَى مجه سكتے بين \_

ملاحظہ کیا آپ نے کہ رب العرش نے اعمال عنکیوت پرغور کرنے کا نام علم رکھا ہے۔ یہی وہ ایمان افروزعلم ہے جس سے محروم رہ کرآج ہم بہٹ رہے ہیں۔

اس آیت میں کا نکات پرغور شرکے والی اقوام کو بے ایمان کہا گیا ہے۔ ایک مغربی عالم کیا ہے۔ ایک مغربی عالم کیا ہے:

"HE WHO CASTS HIMSELF ON NATURE'S
FAIR FULL BOSOM DRAWS FOOD AND DRINKS
FROM A FOUNTAIN THAT IS NEVER DRY."

''جوآ دمی این آب کو فطرت کی حسین اور دوده مجری جما تیوں پر ڈال دیتا ہے، وہ ایک ایسے چشمے سے غذا اور پانی حاصل کرتا ہے جو بھی خشک نہیں ہوتا۔''

جولوگ بخزات تخلیق سے عاقل رہتے ہیں وہ اللہ کی مجے عظمت رفعت سے آگاہ ہیں ہو
سکتے ۔ایک چھوٹی می ترغیب بھی انہیں راہ راست سے منحرف کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے بیلوگ
آزاد ہوا کے ہاتھ میں کھلونا بن کر دولت پرتی و حکام پرتی پراتر آتے ہیں اور نہایت و لیل مقاصد کی
منکیل میں شب وروز مرکر دال رہتے ہیں۔ کوئی کی طرح ان کا کام کھیول کا شکار ہوتا ہے اور بس۔

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْ ا مِنْ دُوْنِ اللهِ اوْلِيَاءً جَولُوگ الله کوچھوڑ کر دومرول سے تعلقات گانھ کے مَثُلُ الَّذِیْنَ انْعَدْکُونِ جِ اِتَّخَذَتَ بَیْتًا ط لیے بیں دہ اس کڑی کی طرح بیں جو ( مکھیوں کے کہ مَثُلِ الْعَنگبونِ جِ اِتَّخَذَتَ بَیْتًا ط لیے بیں دہ اس کڑی کی طرح بیں جو ( مکھیوں کے وَ اِنَّ اَوْهَ مَنَ الْبِیوْنِ لِبَیْتُ الْعَنگبونِ شکار کے لیے) جالاتن لیتی ہے کاش! آئیس معلوم کو کانو ایک کمونی الله می ایک میں معلوم کو کانو ایک کمونی ایک کمونی کا گھرونیا میں کم دور ترین گھر ہے۔

بيرروم ميس كس بلندمقاى كابيام دية بين:

بزیرِ کنگره کبر باش مرد انند فرشته صید پیبر شکار ، بزدال کیر

# شېدى كىمى:

شہدی کھی بہت ریس ہوتی ہے، ہردکان اور ہر پھول سے شہد چرالاتی ہے۔ بعض اوقات حلوائی کی گڑاہی میں گر کر ہلاک ہوجاتی ہے اور بھی بھی اس قدر ہو جھاتھا لیتی ہے کہ منزل مقصود سے ور ہے، ہی مرجاتی ہے۔ ہر چھتے میں ایک ملکہ ہوتی ہے جو چھتے تیار ہونے کے بعداس پر اس شان سے جہلتی ہے کہ ساتھ ساتھ چند کنیزیں ہوتی جیں اور ہرخانے میں مندؤال کردیکھتی ہے کہ آیا کمل ہو چکا ہے یا جیس کا مینان کرنے کے بعدانڈ سے دینا شروع کرتی ہے اس کے انڈ سے تین قشم کے ہوتے ہیں ایک میں سے ملکہ دوسری سے ملک اور تیسری سے کارکن (مزدور) پیدا ہوتے ہیں۔ کھی ایک بیں ہوتے ہیں ایک میں سے ملکہ دوسری سے ملک اور تیسری سے کارکن (مزدور) پیدا ہوتے ہیں گئی ہے اور انڈ سے تین قشم کے دیتی ہے۔

اگر کسی حادثہ کی وجہ سے ملکہ مرجائے تو چھتے میں کوئی شنرادی موجود نہ ہوتو کھیاں کسی مردور زادی ہی کوملکہ مقرد کر کے تربیت وینا شروع کردی ہیں۔اگر تمام چھتے میں کوئی انڈہ موجود نہ ہوتو کھیاں ول شکتہ ہوکر کھانا پینا چھوڑ ویٹی ہیں۔ چھتہ اجڑجا تا ہے اور تمام کھیاں ہلاک ہوجاتی نہ ہوجاتی ہیں۔کارکن کھیوں میں فرو مادہ ووثوں ہوتے ہیں ، فرتلاش شہد میں جاتے ہیں اور مادہ کھیاں گھر کو سنھالتی ہیں۔

ملكه كى موت يركميول ميں زيروست بيجان بيدا ہوجاتا ہے اور وہ ايك دوسرے سے

نہایت بے تابی کے ساتھ سر گوشیاں کرتی نظر آتی ہیں۔

چھے میں دوسم کے خانے ہوتے ہیں، بڑے اور چھوٹے چھوٹے خانوں میں کارکن جنم لیتے ہیں اور بڑے شاہی نسل کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ سفید ونیلگوں انڈوں سے (جن میں سے ہرانڈ اسلام النج لسبا ہوتا ہے) کارکن کھیاں پیدا ہوتی ہیں۔

جب ملکہ کی خانے میں انڈادی ہے تو دامی می نہایت احتیاط سے اس کی تربیت کرتی ہے اور خانے پر ایک سفید غلاف چڑھادی ہے۔ جب بچہ جوان ہوجا تا ہے تو خانے کا منہ کھول دیتی ہے۔ جب بچہ جوان ہوجا تا ہے تو خانے کا منہ کھول دیتی ہے۔ بچہ ہا ہم آجا تا ہے۔ دایہ پہلے اسے چلنا پھر ناسکھاتی ہے اور پھر پھولوں تک اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے اور واپس لاتی ہے۔

شاہی انڈوں کی تربیت نہایت اختیاط ہے کی جاتی ہے اگر کسی وقت کوئی الی شہزادی
پیدا ہو جائے جس کی ضرورت نہ ہوتو ملکہ اسے ڈ تک لگا کرفوراً ہلاک کردیتی ہے اگر ملکہ بوڑھی ہوکر
ناکارہ ہو جائے تو کسی شہزادی کو ملکہ بنالیا جاتا ہے اور بوڑھی ملکہ کو دھکیل کر چھتے سے ہا ہر نکال دیا
جاتا ہے۔ ما تحت تھیوں کی برسلوک سے گھیرا کر ملکہ بین کرتی ہے جوگئ گڑ کے فاصلے تک سنائی دیتا
ہے۔ ان فریادوں بیں اس قدر سوز ہوتا ہے کہ ہر کھی خاموش ، ملول اور بے حرکت ہوجاتی ہے۔
جوں ہی ہے بین ختم ہوتے ہیں تمام کھیاں ملکہ کے گردجت موکر اسے ڈ تک لگاتی ہیں اور ملکہ نہایت
ذلت ورسوائی میں جان دے دیتی ہے۔

دنیا میں ناایل، بے ہمت اور بے کاراقوام کا یمی حال ہوتا ہے جب تک کہ مسلمانوں میں صلاحیت حیات باتی تھی وہ آسٹر یا، عمالکِ بلقان، جنوبی روس، نصف فرانس، تین، شالی افریقہ، سلی بسائی بسائیرس، عرب، شام، عراق، امریان، ارض روم، افغانستان، ہندوستان، پاکستان اور بحرانکابل کے بڑا اگر برحکم ان رہے اور جب صلاحیت حیات کھو بیٹھے، خالی عقا کداور بے معنی اورا دو وظا مُف کوزندگی کا دستور العمل بنالیا، بحنت ومشقت سے کنارہ تشی کرنی، تلاش وطلب سے ہاتھ تھینے لیا اور جذبہ عمل سے باتھ تھینے کے لیا اور جذبہ عمل سے بے گائے ہو گئے تو اللہ نے ان کی بنیادی بالا دیں۔ اپنی حسین سرز مین سے اکھیر کر باہر پھینک دیا اور تخت سے اٹھا کرفرش پر دے مارالیکن ادھر ہم ہیں کہ خیر الائم ہونے کا پندار دماغوں میں بدستور باتی ہے، اللہ اس تو م کو تکھیں عطاکرے کہ دیا ہی کے اس کا مشاہدہ کر سکے دماغوں میں بدستور باتی ہے، اللہ اس قوم کو تکھیں عطاکرے کہ دیا ہی بری حالت کا مشاہدہ کر سکے دماغوں میں بدستور باتی ہے، اللہ اس قوم کو تکھیں عطاکرے کہ دیا ہی بری حالت کا مشاہدہ کر سکے دماغوں میں بدستور باتی ہے، اللہ اس قوم کو تکھیں عطاکرے کہ دیا ہی بری حالت کا مشاہدہ کر سکے دماغوں میں بدستور باتی ہے، اللہ اس قوم کیا تکھیں عطاکرے کہ دیا ہی بری حالت کا مشاہدہ کر سکے دماغوں میں بدستور باتی ہے، اللہ اس قوم کو تکھیں عطاکرے کہ دیا ہی بری حالت کا مشاہدہ کر سکے دماغوں میں بدستور باتی ہے، اللہ اس کو میں بریکھیا کہ سے اللہ میں بدستور باتی ہے، اللہ اس کو تکھیں عطاکہ کے دریا ہی جان کے کہ کو تک کو تکھیں عمل کے دریا ہی جان کے کہ تھی کا میں کی کو تک کا میں کو سے کہ کی کے کہ کو تک کو تک کی کے کہ کو تکھیں کو تک کو تک کی کیا کے کہ کی کے کہ کو تک کو تک کے کہ کی کی کی کی کو تک کی کی کے کہ کر تک کی کو تک کی کی کو تک کی کے کہ کو تک کی کو تک کو تک کی کے کہ کی کو تک کی کی کی کی کی کر گائی کو تک کی کو تک کی کی کی کو تک کی کی کو تک کی کو تک کی کو تک کی کو تک کی کر تک کی کی کو تک کی کو تک کی کر تک کی کو تک کو تک کی کو تک کی کو تک کو تک کو تک کی کر تک کی کر تک کو تک کو تک کو تک کر تک کی کو تک کی کرفرن کی کر تک کر تک کر تک کی کو تک کو تک کر تک کرنے کی کو تک کو تک کر تک کر تک کر تک کر تک کرنے کی کرفرن کی کرفرن کی کرفرن کی کو تک کرنے کر تک کرنے کر تک کر تک کر تک کر تک کر تک کرنے کر تک کرنے کر تک کرنے کر

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ وَيَوَلَّ الباق وآيات سے اول دور بھا گئے ایل فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ وَ يَوْلُ الباق وآيات سے اول دور بھا گئے ایل گانھم مُمُو مُستَنْفِرَةٌ وَفَرَّتُ مِنْ جَسِ طرح بدكے ہوئے گدھے شركود كي كردورُ قَسُورَةٍ وَ وَمُدُرُونَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ر جوع به مطلب:

بعض اوقات ایک فالتوشنرادی کواس کیے زندہ رکھا جاتا ہے کہ کی نے چھنے کی بنیاد ڈالی جائے اور پرشنرادی ملکہ کے فرائض سرانجام دے۔ شہد کی مختلف فسم بیں:

عام طور پرلوگ صرف زرورنگ کے شہد سے واقف ہیں لیکن ماہرین کل کہتے ہیں کہ سبز ہمرنے اور ملکے گلائی رنگ کے شہد بھی گاہے گاہے دیکھنے ہیں آتے ہیں۔

مغرب کے ایک تکیم مسٹر کیتی آرادول (KATE R. LOVELL) نے جب ناکی ساآیت دیکھی:

وَاوُ خَسِى رَبُّكَ إِلَى السَّنْحُلِ آنِ عَيْر اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(نحل ۲۸ ا۹۲) کام لیتے ہیں۔

توجیرت زده موگیا که قرب کامیای (فداه الی وای) فطرت کا کتنابراعالم تها، چنانچه

لكحتاب

"MUHAMMAD WAS A GREAT KING. AS MIGHTY CONQUEROR AND VERY CLEVER AND LEARNED MAN. FROM THE QURAN WE LEARN THAT HE WAS A LOVER OF NATURE AND THE HE KNEW SOMETHING OF BEES AND THE VALUE OF HONEY. HE SPEAKS OF BEES BUILDING NESTS FOR THEMSELVES AND PRODUCING HONEY OF VARIOUS COLOURS. THESE THINGS WERE NOT OBTAINED WITHOUT A CERTAIN AMOUNT OF INQUIRY AND OBSERVATION."

'' محمد المنظم المسلم المسلم المرواعظيم فاتى ، بهت بهوشيار و باعلم سنے قرآن سے بميں پية چاتا ہے كہ وہ فطرت كشيدائى بمحيول كے المال كے عالم اور شهد كے افادى پيلووں سے آگاہ سنے ۔ وہ محيول كے المال كے عالم اور شهد كے افادى پيلووں سے آگاہ سنے ۔ وہ محيول كے گھر بنانے اور مختلف اللون شهد تيار كرنے كاذكركرتے ہيں۔ بيام تلاش ومشاہدہ كائنات كے بغير حاصل نہيں ہوسكا۔''

آنخضرت سلم کوجس رنگ بین اس مغرفی مفکر نے پیش کیا ہے وہ ہمارے تضور میں بھی نہیں آسکتا۔ ہمارے تضور میں بھی نہیں آسکتا۔ ہمارے ہاں آنخضرت تَالِیَٰ اُلِمُ کی انقلاب آفرین ہستی کا تخیل بس اتنا ہی ہے کہ شفاعت سے امت کے گناہ معاف کرا رہے ہیں اور ایک دفعہ وروو شریف پڑھنے پر دس دس نیکیاں تقسیم کرد ہے ہیں۔

شبدكى تلاش:

مکھی کانچلا ہونٹ لمباہوتا ہے، یوں قووہ سٹار ہتا ہے کین پھول ہے رس تکالتے وقت مجھیل جا تا ہے اور پھول کی اندروٹی تہوں تک ہے رس سیٹ لیتا ہے۔ کمھی اس رس کا پچھ حصہ تو بی جاتی ہے اور پچھ غذائی نالی کے قریب ایک تھیلی میں بھر لیتی ہے جیسے میں پہنچ کراس رس کوجس پر بی جاتی ہے اور پچھ غذائی نالی کے قریب ایک تھیلی میں بھر لیتی ہے جیسے میں پہنچ کراس رس کوجس پر

سیجے کیمیائی ممل بھی ہوچکا ہوتا ہے، خانوں میں انڈیل دیتی ہے۔

جب کھی پھولوں سے رس نکال ربی ہوتی ہے اس دفت پھولوں کے ذرات منویہ
(POLLON) کھی کے پروں اور پیروں سے چٹ جاتے ہیں اور بیذرات (جن میں میٹھا
رس بھی ہوتا ہے) ان کھیوں کی غذا بنتے ہیں جو چھتے سے باہر نہیں جا تیں۔ان گر بلو کھیوں کے
پاس غذاوالی تھیلی نہیں ہوتی ،اس لیے کہ انہیں کی پکائی مل جاتی ہے۔کھیاں پھول کی جڑ میں ڈ تک
لگا کر بھی رس چوں گئتی ہیں۔

جب موسم مر ما میں عموماً کچول جھڑ جاتے ہیں اور ان کے پاس غذا کے لیے جھتے کے سوا کے خبیں ہوتا تو تکمی اور ست محصوں کی شامت آ جاتی ہے۔کارکن کھیاں انہیں ڈیک سے ہلاک کر وئی ہیں۔ بچے ہے:

وَامَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِیْنَهُ ٥ فَامَّهُ هَاوِیَةٌ ٥ جس کے اعمال کا وزن تھوڑا ہو (لیمن کا بل و بے (قارعة، ٨. ٩) کار)ائے جہنم کے سپردکیا جاتا ہے۔

موم:

میس شہدتازہ کونپلوں ہے ایک تنم کا گوند نکال لاتی ہے۔ موم کے ساتھ ملا کرخانے
تیار کرتی ہے۔ اگر شہد کی آمد ہو ہ جائے اور خانے کم جول تو موم بنانے کے لیے تھیوں کو ہوئی
قربانی کرنی ہوتی ہے، وہ یوں کہ درجن بھر کھیاں ایک دوسرے کے پروں کو اگلی ٹانگوں سے مضبوط
تمام کر چوہیں گھنٹے کے لیے لئک جاتی ہیں۔ اس عرصے کے بعد کسی کیمیائی عمل سے ان کی تھیلیاں
جو پیٹ کے بیے ہوتی ہیں ، موم سے بھر جاتی ہیں۔

تھوڑی جگہ اور تھوڑے سے وقت میں زیادہ خانے تیار کرنے کے لیے کھی چھ کونے

خانے بناتی ہے۔ شکل ملاحظہ ہو:

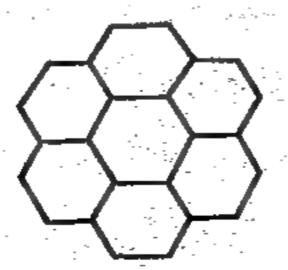

"SO WORK THE HONEY BEES, CREATURES, THAT BY A RULE IN NATURE TEACH THE ACT OF ORDER TO THE KINGDOM OF PEOPLE."

یہ ہیں گئن شہد کے اٹمال، یہ نظمی مخلوق الہام الی کے طفیل انسانی دنیا کو صبط ا با قاعد گی کاسبق سکھلاتی ہے۔ (مغرب کا ایک جکیم) نحل کے پُر:

نی کے جار پر ہوتے ہیں۔اڑتے وقت پچھلے پراگلے پروں کے ساتھ چند کنڈیوں کے ذریعے چند کنڈیوں کے ذریعے چند کنڈیوں کے ذریعے پیش کرایک پر کی طرح بن جاتے ہیں۔ان پر طائم کی پیٹم ہوتی ہے تا کہ بارش کے قطرے اوپر سے بہہ جا کیں اور پر نہ بھیگئے پائیں پروں کے پیچے نالیوں میں ہوا بھری ہوتی ہے تا کہ برواز میں آسانی رہے۔

جب گرمیوں میں ہتھتہ تب جاتا ہے اور شہد کے بہہ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو چند کھیاں پروں سے ہواد ہے کر چھنے کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔ ہے تکھیاں:

محل کی پانچ آئیس ہوتی ہیں۔ تین سرکی چوٹی پراور دوسر کے دائیں بائیں ان میں سے ہرآئیس اڑھے تین ہزار سے ہیں ہزار آئیس کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی اس میں ہر چیز کی ساڑھے تین ہزار تصاویر اترتی ہیں۔ بیآئیس ہاری آئیس کی طرح ادھرادھر حرکت نہیں کرسکتیں بی عالبًا اس لیے کہ تعداد زیادہ ہونے کی دجہ ہے کروش کے بغیر ہر طرف و کھے سکتی ہیں۔

مردالی آنکھوں کا تعلق کچھ پردازے بھی ہوتا ہے۔ اس کھی کا قاعدہ ہے کہ پہلے آسان
کی طرف اڑتی ہے ادر پھراکی طرف کو خطِ منتقیم بناتی ہے، ایک مرتبہ ایک عالم فطرت نے چند
کھیوں کے سر پررنگ جیٹرک دیا تا کہ سردالی آنکھیں بے کار ہوجا کیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کھیاں
سیدھی آسان کی طرف اڈ گئیں اور کسی جانب کو خطِ منتقیم نہ بنا سکیں۔

#### ۇنك:

جب کھی کی جسم میں ڈیک چیموری ہے تو ڈیک اندری رہ جاتا ہے کھی اڑ جاتی ہے اور بعد میں مرجاتا ہے کھی اڑ جاتی ہے اور بعد میں مرجاتی ہے۔ یہ کیوں ،اس لیے کہ آکہ تھا ظت سے محردم ہوجاتی ہے اور قدرت کے اس اٹل آئین کے مطابق (کہ جواقوام اپنی تھا ظت خور نہیں کر سکتیں وہ مٹادی جاتی ہیں) وہ ہلاک ہوجاتی ہیں۔

ایک مغربی مفکراعمال کل پر بدتو نخور کرتار ہا۔ ذرااس عالم فطرت کے تاثرات ملاحظہ ہوں۔اللہ کومخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے:

"HOW MIGHTY AND HOW MAJESTIC ARE
THY WORKS AND WITH WHAT A PLEASANT DREAD
THEY SWELL THE SOUL."

''اے رب! تیرے اعمال کس قدر عظیم ہیں جو ہماری روح میں ایک خوشگوار خوف ('شیہ) پیدا کرکے اسے بلند بنادین اسے ہیں۔''

اس انگریز کے بیتا ترات مندرجہ ذیل آیت کا ترجم معلوم ہوتے ہیں: اِنَّمَا یَنْحَشَّی اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَّةُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْعُلَمَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَم عَلَمَ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَم

يادِخُدا:

قرآن علیم میں اللہ کو یادکرنے کا بار ہارتھم دیا ہے۔ ہمارے ہاں اس تھم کی تفسیر ہیہ ہے کہ ایک بہت کے کرروز اندا کی ہزار مرتبہ اللہ اللہ جب چھوڑ واور خلاصی ہوئی۔ اس بے کیف و بہاندت ذکر کا کوئی فائدہ؟ ہم غالب واقبال کے اشعار پڑھتے ہیں تو ہرشعر پر بے ساختہ آ ہیا واہ نکل جاتی ہے۔ یہ حقیقہ کا نتات اللہ کا ایک دیوان ہے۔

خندہ شینم ، بہار گل ، فروغ مہر و ماہ واہ کیا اشعار ہیں دیوان فطرت کے لیے واہ کیا اشعار ہیں دیوان فطرت کے لیے (جوش کیے آبادی)

جہاں ہرطرف رنگین، وجد آوراور حسین شعر بھرے پڑے ہیں۔ جیرت ہے کہ ان سے
متاثر ہوئے بغیر ایک انسان کیونکر پاس سے گزرجا تا ہے اور پھر ججرے کے تاریک گوشے ہیں وہ
کون می نیرنگیاں موجود ہیں جن سے متاثر ہوکر بیاللہ کے نعرے لگا تا ہے، اللہ کے اشعار تو بحر و ہر
میں، وشت وجبل میں اور اس حسین ارض وساء میں بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا ذکر خدا ایک تاریک
کونے میں آدھی رات کوشروع ہوتا ہے۔

میرے نزدیک ذکر خدا اس ختیہ اس رعب اس کیف اوراس آویا واو کا نام ہے جو اس اعمال پرغور کرنے کا حتی نتیجہ ہا اورجس میں کی ہوہ و کی قطعاً تخیائش نہیں:
وَاذْ کُورُ رَبَّكَ فِی نَفْسِكَ تَصَوْعًا عَمْ این رب کوول میں یاد کرو۔ یہ یاداس خثوع و و اذْ کُورُ رَبَّكَ فِی نَفْسِكَ تَصَوْعًا عَمْ این رب کوول میں یاد کرو۔ یہ یاداس خثوع و و یہ نیف ال فی سے مطالعہ سے و یہ نیک المنہ اللہ کے مطالعہ سے و یہ نیک المنہ کے مطالعہ سے دو اعمال اللی کے دو اعمال اللی کے مطالعہ سے دو اعمال اللی کے دو اعمال کے دو اعمال اللی کے دو اعمال کے دو

(اعراف. ٢٠٥) عافل شهوجانا۔

یں دہ ذکر خداہے،جسے دل دہلتے ہیں۔

إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ طَ اعْالِ اللَّي كَا ذَكر من كران ك ول كانب جات

(انفال. ۲) ين\_\_

اور می ده آیات بی جن سے ایمان بر هتاہے۔

وَ قَسَالُوا لَوْلَا نُولِ مُعَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ وه كَتِي بِين كرالله رسول بركوني مجزه كيون بين نازل ربه وفيل إن الله قادر على أن كرتا والدرسول! أبيس كهدو كدالله كومجزات يُسنَوِّلُ اللهُ وَ لَكِنَ أَكْثَرَهُمُ لَا اللهِ فَلَا اللهِ فَالتَ عاصل مِلكِن بيلوك برا عالم يكفكمون ومسامِن دَآبَة فِي علم وجابل إلى كياد يصفين كرزين برجو باول كي الأدْضِ وَلا طَيْسِ يَسْطِيرُ بِجَناحَيْهِ الكِ دِيّا آباد بادر بوا مِن ربّك برند ارْ الله أمم أمنالكم. (انعام. ١٣٨. ٣٨) رب بين جن كى فناويقا كا آئين تمهارى بى طرح بـ تو كيامير طيور وحيوانات مجرز كيس ؟ يقيماً بي ليكن جبالت اور اندهے پن كاكو كى علاج

وكاين من اية في السَّمُوتِ والأرضِ ارض وساء من بجزات كى ايك دنيام وجود بيكن يمرون عكيها وهم عنها مغرضون بياوك عاقلول كاطرح منه يجيركر باس يحرر (يوسف. ١٠٥) جاتے ہيں۔

مچھر کے مند کے سامنے ایک مودار نالی ی ہوتی ہے جس سے جسم میں سوراخ کر کے اندرز جردافل کیا کرتا ہے، اس کے انٹرول کی غذا خورد بنی حیوانات ہوتے ہیں۔ بیانڈے موا حاصل كرنے كے ليے سطح آب يرآ جاتے بيں۔مند باني كے اعدر اور دم باہر ركھتے ہيں۔ دم میں تفس کے لیے ایک سوراخ ہوتا ہے جب مجھمرانڈوں سے نصف باہرآتے ہیں تو پھر تنفس کے کے ان کی پیٹے میں ایک سورائ بن جاتا ہے۔ ولادت کے وقت اعلاے کا برآ جاتے ہیں۔ حرارت آفاب سائدوں کے خول ختک ہوکر پیٹ جاتے ہیں اور مجھر باہر آجاتے ہیں اور جب سورج کی گرمی سے ان کے پرختک ہوجاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں۔

ولادت كے دفت ہرانڈاا يك طرف سے كل جاتا ہے آگر چھر ذرا بھی حركت كرے نو اس خول میں پانی مجرجائے اور چھر ملاک ہوجائے، مجھرکوبیرسب مجھمعلوم ہوتا ہے۔اس نے بے حس ساہو کرنہایت سکون سے پڑار ہتا ہے۔اگر کسی وفت آغری چل پڑے تو بیتمام خول وفعناً ڈوب جاتے ہیں۔ ہوا کا ایک فائدہ بیجی ہے کہ ہرروز سیننگڑوں من چچھروں کے بیچے جھیلوں اور جو ہڑوں میں غرق کردیتی ہے درنہ بیچقیری مخلوق انسانی زندگی کو وبال بنادیتی۔

انیان جیسی مد براور ذی عقل مخلوق کا مجھر سے مغلوب ہونا اللی کار فر مائی کا ایک عظیم الشان کرشمہ ہے۔ رات کے وقت بیتمام مخلوق کے ناک بیس دم کر دیتا ہے۔ تمام بستیوں پر اس کی حکومت ہوتی ہے۔ بادشاہ تک اس سے کا پہتے ہیں اور مچھر جالیوں کے قلعوں میں چھپتے ہیں اور مچھر جالیوں کے قلعوں میں چھپتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس طاقت کا ایک زبر دست اوز ار ایعنی زہر یلا پہپ ہیر تے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس طاقت کا ایک زبر دست اوز ار ایعنی زہر یلا پہپ ہے اور و نیا کی حاکم ایسی ہی اقوام ہوا کرتی ہیں جن کے پاس اینوں کے لیے تریاق اور اعداد کے لیے زہر ہلا ال موجود ہو۔

اَشِدًاء عَلَى الْكُفّارِ رُحَماء بينهم. مون الله كنافر مانول كم مقابله بين سخت اور

(فتح ۱۹۹) اینوں کے سامنے بہت زم ہوتا ہے۔ جس سے جگر لالہ میں مختذک ہو وہ شبنم دریاؤں کے وہ طوفان

(ا قبالٌ)

ایک بت تراش کے لیے بیمکن ہے کہ دہ سنگ مرم سے ہاتھی ،گھوڑے یا اون کا محمہ تراش لے لیکن یہ قطعاً ناممکن ہے کہ دہ مجھم کا مجمہ تیار کر سکے۔اس کی آئیس، مر، سونڈ، ناگئیس، رگیس، انتزیاں، پراور بال تیار کر نااس صافع کی طاقت سے وراءالورا ہے۔ادھراللہ تعالیٰ کا کمال صنائی دیکھتے کہ مجھم سے پینکٹروں گنا جھوٹے حشرات خاتی کر کے انہیں برلحاظ سے کمل بنا دیا۔وہ چل رہے ہیں، دوڑر ہے ہیں اڑر ہے ہیں۔الی خلاقی کا کمال دیکھنا ہوتو ان حقیر چیزوں کو رکھو۔انسافا فرما ہے کہ اگر خاتی وہوئی کی کا کمال دیکھنا ہوتو ان حقیر چیزوں کو دیکھو۔انسافا فرما ہے کہ اگر خاتی وہوئی دیا۔وہ چل کہ ایک انسافا فرما ہے کہ اگر خاتی وہوئی کے ان شاہ کاروں کا ذکر قرآن حکیم میں آ جائے تو کون ک

کھی کی لحاظ سے مفید ہے، بید نیا کی صفائی پر متعین ہے۔ ہم انسان کے زمین کو غلیظ بناتے ہیں اور بیفاظ طنت کو چاہ کرصاف کرتی ہے۔ جہاں غلاظت زیادہ ہو، وہاں قدرت کے بیہ جاروب کش بھی زیادہ ہوجائے ہیں۔ صاف کمروں میں کھیاں ٹہیں ہوتیں ،اس لیے کہ وہاں ان کی خدمات کی ضرورت ٹہیں پڑتی۔ جو کام کمیونیائی کے فاکروب ٹہیں کر سکتے ،اسے کھی سرانجام دیت ہدمات کی ضرورت ٹہیں پڑتی۔ جو کام کمیونیائی کے فاکروب ٹہیں کر سکتے ،اسے کھی سرانجام دیت ہوجاتے ہیں۔ میں بالکہ اس کے کام میں ہوتی ہے، اسی طرح کھی خود کو فی بری چزئیں بلکہ انسانی غلاظت کوصاف کرنے کی وجہ سے اس کی ٹائلیں اور پر گندے ہوجاتے ہیں۔ سروار کو کھائے ہیں۔

بعض جانورا نڈوں کو بچھ عرصے تک سینے رہتے ہیں لیکن کھی کو انڈوں پر ہیٹھنے کی فرصت مبیں ہوتی ،اس لیے بیانڈوں پر ہیٹھنے کی فرصت مبیں ہوتی ،اس لیے بیانڈ ہے دے کرچلتی بنتی ہے اور قدرت خوداس کے بیچے لکا لئے کا انظام کرتی ہے۔

مکھی ایک سیکنٹریس چھسومرتبہ پر مارتی اور پانٹی فٹ کی مسافت طے کرتی ہے، ایک محفظ میں اٹھارہ ہزار نٹ اڑتی ہے۔ اگر تھی ڈرجائے تو اس کی رفنار بیں میل فی کھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے۔

تننس کے لیے کھی کے پیٹ میں دوسوراخ ہوتے ہیں، جو بالول سے و حکے رہتے

ہیں تا کہ گردوغباراندرنہ آسکے۔ کھی میں سوئنگھنے کی طاقت بہت تیز ہوتی ہے کیکن ابھی تک میمعلوم نہیں ہوسکا کہ کہاں سے سوئھتی ہے۔

کھی الٹی ہوکر جھت پر کیے جاتی ہے؟ ہنوزایک معمہ ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی ٹانگوں میں باریک کنڈیاں سی لگی ہوتی ہیں جنہیں لکڑی وغیرہ کے مساموں میں بھنسالیتی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگوں ہے ایک لیس داررس ٹکانا ہے جس کی بدونت میے چھت وغیرہ سے چیکی رہتی ہے۔

میں کی پانچ آنگھیں ہوتی ہیں اور ہر آنگھ چار ہزار جھوٹی جھوٹی آنگھوں سے مرکب ہوتی ہے شکل تقریباً ہیہ ہے:

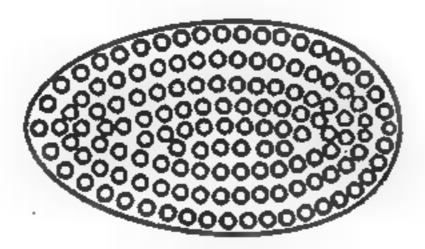

جب انڈے میں بچہ تیار ہوجاتا ہے تو مکھی سرک ککر سے انڈے کو پھوڑ دیتی ہے اور بچہ
باہر آجاتا ہے۔ اس کے پر بھیکے ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ اگلی ٹاگوں سے پروں کوخٹک کرتا ہے اور پھر
اڑجاتا ہے۔ کھی کی عمر تقریباً ایک مہینہ ہوتی ہے۔ اس عرصے میں بے شار انڈے ویتی ہے۔
علمائے فطرت نے اندازہ لگایا ہے کہ صرف ایک موسم میں ایک کھی کی نسل ہیں لاکھ تک پہنچ جاتی

تدرت کی پاکیزہ اشیاء کوانسان کھا تا ہے۔ انسان کی خارج کردہ غلاظت کھیوں کی غذا بنت ہے۔ کھیوں کو دوسرے حشرات وطیور کھا جاتے ہیں۔ بددیگر الفاظ نبا تات حیوانات کی غذا ہیں۔ جدوانات ہماری غذا ، اور ہم سرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے کیٹروں کی غذا بن جا کیں گے۔ ہیں۔ حیوانات ہماری غذا ، اور ہم سرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے کیٹروں کی غذا بن جا کیں گے۔ اس اند دہ ناک انجام سے بہتے کاراستہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم حدود زمان و مکان کوتو ڈکر جاووال بن جا کیں :

# عشق کی تفویم میں عصرِ روال کے سوا اور زمانے بھی ہیں ، جن کا نہیں کوئی نام

انسان طیارے بناسکیا ہے لیکن درخت سے گرے ہوئے سے کوائی جگہیں جبکا سكتا\_ايك تكسى تك نبيس بناسكتا\_ يحكمه خلق الله كا' دمهوم ڈیبارٹمنٹ' ہے جس بیں انسان دخل نبیس د\_يسكتا.

## طافت كواعتراف فتكست:

مکھی کے پاس پر ہیں، کئی ہزار آ تکھیں ہیں، لیکن عکبوت جیسا ہے بس جانوراس پر قابو یا لیتا ہے۔ دوسری طرف ملحی ہمیں تمام ون ستاتی ہے۔ ندآ رام سے سونے دیتی ہے اور ندکام كرنے ديتى ہے۔ جارى غذاكى ياكيزكى ونفاست ہم سے چھين لى جاتى ہے اور ہم يجھ بيس كر سكتے۔ اگرانسان مس كے سامنے يوں بيس بياتو اللي قانون كى مخالفت اسے اللہ سے كيے بيا

يَأْيُهَا النَّاسُ صَوِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ط الله الراوكوسنواجم تهين أيك كام كى بات سنات بي جولوگ الله كيفيرتهار معبود بي بيش بيا تمام ف كراكيك كمعي تك نبيس بناسكة اوراكر كمعى ال ے کوئی چیز چین لے جائے تو وہ واپس نہیں لے سكت عابد ومعبود جردو بيس بيس - كاكات بيس صرف الله بى عالب وطاقت در ہے۔

إِنَّ الَّالِيْلَ لَكُ مُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَسْخُمُ لُقُوا ذُبَابًا وَكُو الْجُتَمِعُوا لَكُ مَ وَإِنْ يَّسْلَبِهُمُ اللَّبَابُ شَيْنًا لَا يَسْتَنْقِلُوهُ مِنهُ مَا صَمَعُفِ الطَّالِبُ وَالْمَطَّلُوبِ ٥ مًا قَلَرُ اللَّهُ حَتَّى قَلْرِهِ طِ إِنَّ اللَّهُ لَقُوعًى (حج. ۲۲. ۱۵۲)

زنبورساه:

مدنبور تی سے کمر بناتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کیڑے کوڑے پکڑ لاتی ہے۔

انہیں ڈیک سے ہے ہوٹی کردی ہے تا کہ بھاگ نہ جائیں اور ڈیک صرف اتنالگاتی ہے کہ وہ جیتے رہیں ،اس لیے کہ اگر مرجا کیں تو اس کے گھر میں بد ہو پھیل جائے۔

## کرائیسس (CHRYSIS)

ہدایک خوبصورت کھی ہے۔ دم منہری اور پر سنر ہوتے ہیں اس کا رنگ ہر موسم میں بدلتا

رہتا ہے۔ یہ کھی اپنا انڈے ایک اور شم کی کھی کے گھر ش دیتی ہے۔ جب گھر کی مالکہ ہا ہر سے

آکر ایک اجنبی کو اپنے آشیا نے ہیں دیکھتی ہے تو اسے ڈیک سے فوراً ہلاک کر دیتی ہے۔ اس خیال

سے کہ اس کی نسل ہاتی رہ گئی۔ یہ کھی بہ خوشی جان دے دیتی ہے۔ جب اس کے بچے پیدا ہوتے

ہیں اور ساتھ ہی گھروالی کے بچے بھی نکل آتے ہیں۔ تو کرائیسس کے بچے ماں کا انتقام لینے کے

لیے آشیا نے کی تمام غذا جلدی جلدی ختم کر ڈالنے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مالکہ کے بچے گھوے کھوے مرجاتے ہیں۔

### بليك بيل (BLACK BEETLE)

اس کی مادہ جب انڈوں پر آئی ہے تو اپنے جسم سے ایک رس نکال کر ایک ٹو پی ی بنائی ہے۔ جس میں چھوٹے چھوٹے سولہ کر ہے ہوتے ہیں۔ ہر کرے میں ایک انڈا رکھ دیتی ہے اور او پر سے بند کر دیتی ہے۔ جب بیچے تیار ہموجاتے ہیں تو اپنی تھوک سے اس غلاف کو ہمگو کر زم کرتی ہے فلاف پھٹ جا تا ہے اور بیچے باہر آجاتے ہیں۔ یہ بیچے چارسال میں کامل بنتے ہیں اور اس عرصے میں سات دفعہ جلد بدلتے ہیں۔ ان کا رنگ سیاہ ہوتا ہے لیکن جلد بدلنے کے بعد چندون عرصے میں سات دفعہ جلد بدلتے ہیں۔ ان کا رنگ سیاہ ہوتا ہے لیکن جلد بدلنے کے بعد چندون تک سفیر رہے ہیں۔ یہ محملوں کو کھاتے ہیں اور خود چوہوں ، بلیوں اور بحض پر ندوں کی غذا ہن جاتے ہیں۔ زرد رنگ کے پیرا سائٹ (PARASITES) تمام عران کی پیٹے پر سوار رہتے ہیں۔ وردی تا ہیں۔

یہ کوڑا پرانے زمانے سے چلا آتا ہے۔ پہاڑوں سے اس کی ای انواع کے قشر دستیاب ہو بھے ہیں۔ ہمیں اس کا نافع پہلوا بھی تک معلوم نہیں ہوسکا اور علائے حشرات کی رائے برستوریبی ہے کہ بیغیراملے کا بقاہے ممکن ہے کہ چندصدیوں کے بعد علم کی ترقی اس غلط نہی کا ازالہ کرسکے۔

كرين فلاكي (CRANEFLY):

بیائی دم زم زمن میں ڈال کر دوائڈے دیتی ہے اور سوائڈے دینے کے بعد مر جاتی ہے۔

مارى:

سین کی رنگ کا مو چھوں والا جانور ہمارے رکشی کیڑوں کا دشن ہوتا ہے۔ شام کے وقت کان لگا کرسنو۔ کیاسر بلی آواز آربی ہے۔ یہ آواز نرکی ہے جو مادہ کو گیت سنار ہا ہے۔ اس کا دماغ گردن کے بیچھے ہوتا ہے۔ اس کی بعض انواع اڑتی بھی ہیں۔ بعض کے کان ٹائلوں کے ساتھ اور سورا نے ہائے تفس پہلو میں ہوتے ہیں۔ حشرات عموماً بہرے ہوتے ہیں کیکن ٹڈی سنگتی ساتھ اور سورا نے ہائے تفس پہلو میں ہوتے ہیں۔ حشرات عموماً بہرے ہوتے ہیں کیکن ٹڈی سنگتی ہے۔ دلیل میر کہ جب گا رہی ہواور بیاس سے کوئی آدی بول اٹھے تو فوراً چپ ہوجاتی ہے، اگر کسی مکوڑے وغیرہ سے اس کی لڑائی ہوجائے تو اسپنے جیز وائتوں سے اس کا گلاکاٹ ڈالتی ہے اور نوش جان کرکے پھرگانے لگ جاتی ہے۔

دىمك كى ايك قتم:

بہ چیونٹیاں چنونی افریقہ اور امریکہ کے بعض حصوں میں پائی جاتی ہیں۔ پندرہ سے
کے کہیں شٹ تک اونچا گھر بناتی ہیں۔ ان کے او شچ او شچ مخر دطی شکل کے گھر دور سے یول نظر
آتے ہیں، گویا دہفا نوں کے گلی جمونپر سے ہیں۔ ہر گھر محرابوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ چھتیں اس قدر
مضبوط ہوتی ہیں کہ گئی آدمیوں کا یو جھ سہار سکتی ہیں۔ ہر گھر کے مرکز میں ملک و ملکہ رہتے ہیں،
ارد کر دمز دوروں کے کمرے ہوتے ہیں۔ ان سے آگے داریہ جماعت کے کمرے اور پھر گودام ساس
کھر کا کوئی درواز و نہیں ہوتا اور شان چونٹیوں کی آتھ میں ہوتی ہیں، اس لیے مٹی کے شچے رہتی ہیں
تاکہ پر نکروں کا شکار نہ ہوجا کیں۔ اگر سفر کا ادادہ کر این قومٹی کی ایک مرتک بنا بنا کر اندراندر چلتی

ہیں ان کے بعض افرادروشی میں چلنے پھرنے کی وجہ سے صاحب نظر ہوتے ہیں۔

مردول کے دانت اس قدر مضوط رہتے ہیں کہ کئڑی کو چند دقیقول میں ریزہ ریزہ کر دیے ہیں ، ان کی ملکہ ایک جھوٹے کمرے میں بندرہتی ہے۔ اس کمرے کا دروازہ اتنا جھوٹا ہوتا ہے کہ ملکہ باہز ہیں نکل کتی اسے غذا اندرہ بی پہنچا دی جاتی ہے چونکہ بیساری قوم اندھی ہوتی ہے اور انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ملکہ کہیں آگے چھے نہ ہوجائے ، اس لیے اسے کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ بلکہ روز انہای ہزارا نڈے دیتی ہے اور آرام جلی کی وجہ سے انسانی انگو مھے جتنی موثی ہوجاتی ہے۔ اگر ان چیونٹیوں کو انسانی قد وقامت دے کر بفتر رحبہ مینار بنانے کی طاقت بھی بڑھا دی جائے ہیں۔ اگر ان چیونٹیوں کو انسانی قد وقامت دے کر بفتر رحبہ مینار بنانے کی طاقت بھی بڑھا دی جائے تو یہ المداد خواد ہوتا ہے۔ کہ مصر کا سب سے بڑا مینار چارسوٹ بلند ہے۔ مگن ،

مادہ کی دم سے زیادہ روشی نگاتی ہے اور نرسے بہت کم ۔ مادہ نرسے بڑی اور بے پر ہوتی ہے۔ نرکی آئکھیں بڑی ہوتی ہیں تا کہ کائی فاصلہ سے مادہ کود کھ سکے۔ مادہ اپنی روشی سے حملہ آوروں کو ڈراسکتی ہے اور نر کے پاس میر حفاظتی ٹارج تقریباً نہیں ہوتا۔ اس لیے اسے پر عطا ہوئے۔

مادہ روشنی سے تین فائد ہے اٹھاتی ہے۔ ا۔ دشمنوں سے حفاظت سے روشنی میں تلاش غذا۔ ۳۔ اور کہ دور سے زکونظر آتی رہے۔

روشی جرارت سے علیحدہ نہیں ہوسکتی لیکن جگنو کی روشی اس کلیہ سے مستقل ہے اگراس کی روشی اس کلیہ سے مستقل ہے اگراس کی روشی جر روش جی حرارت ہوتی تو ہیہ برخشک ورز کوآ گ لگادیتا اور ہرروز آتش زدگی کے لاکھوں افسوس ناک واقعات رونما ہوئے آگر اللہ آج جگنو کی روشی جس حرارت بحرد سے تو ہر طرف آگ کے شعلے بحرک اٹھیں اور یہ سین کا نئات جل کرفا کستر ہوجائے۔

وَلَوْ يُوَّاخِدُ اللَّهُ النَّاسَ مِمَا كَسَبُوْا مَا تَوكَ الرَّ اللهُ انْسَانُول كو ان كے اعمال كى سزا وينا عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَةٍ مَا (فاطر . ٣٥) عِلْبِيةً سَعَى زَيْن يركونَى جاعدار باقى ندر ہے۔

پيو:

اہل شام سقراط سے فداق کیا کرتے تھے کہ بیتمام دن پہو کی چھلا تگ نا پتار ہتا ہے۔ یہ فداق کی بات نہیں، بلکہ مقام چرت ہے کہ اتنا چھوٹا سا پہواتی او نجی چھلا تگ کیے لگا سکتا ہے؟ یہ اس نہیں کہ بائی سے دوسو گنازیادہ کو دسکتا ہے اگرا کی آدمی بھی اتنا کو دسکتا تو گیارہ سوفٹ تک ہوا میں او نھا جا تا۔

جنوبی امریکہ میں ایک ہوجسم میں سوراٹ کرکے نیچے تھی جاتا ہے اور بے صدد کھ کا باعث بنا ہے۔ ساہے کہ اگر ایک بودے (WARM WOOD) کو کرے میں رکھا جائے تو پہو بھاگ جاتے ہیں۔

## كالى بعز:

کوبروغیرہ پرآپ نے کالی کالی بھڑیں دیکھی ہوں گی جوگو برکی گولیاں بنا کرادھرادھر جارہی ہوتی ہیں اگرراہ میں کوئی چٹان وغیرہ آجائے اور بیگولی گرجائے تو بھڑ بنچ آ کر پھر کوشش کرتی ہے کہ آخر کامیاب ہو جاتی ہے۔اس گولی میں ایک اعثرہ ہوتا ہے اور بیگو بر بیدا ہونے والے بیچ کی خوراک بنتا ہے۔

قدیم معربوں نے اس بھڑ کی محنت ومشقت سے متاثر ہوکراس کی پرستش شروع کردی تھی۔ پیغروں ، زبوروں ، بھارتوں اور سکوں پراس کی تصویر بناتے اوراسے شب وروز سال و ماہ اور آقاب وزمین کا بیکر خیال کرتے تھے۔

اس بعر کے مریر پانچ کلفیال می ہوتی ہیں جنہیں مصری سوری کی کرنوں سے تشیبہ دیج ہیں اوراس کی گوئی بنانے کو یول سجھا جاتا تھا کہ گویا خداز مین بنار ہا ہے۔اس کی جھٹا تگول اوراکی سر (۲+ا=2) کو ہفتہ خیال کیا جاتا ہے۔اس کی ہرٹا نگ پر یا پنچ دندانے سے ہوتے ہیں جنہیں (۲×۵=۴۰) ایک ماوتر اور یا جاتا تھا۔ یہ جانور دومفید کام کرتا ہے: اول سطح زمین کوصاف کرتا ہے، دوم ان گولیوں کو دین میں وال کرتا ہے، دوم ان گولیوں کو دین میں وقن کر کے ذبین کو ذرخیز کرتا ہے۔

اس غریب مخلوق کو مدافعت کے لیے ند ڈنک دیا گیا ہے اور نہ تیز دانت، ہاں ایک فریب ضرور دیا گیا ہے (اور وہ بیر کہ جول علی اسے چھٹرا جائے، بید فوراً سائس تھنج کر زمین پر یول ہے۔ حس لیٹ جاتی ہے کہ گویا غریب کا دم نگل چکا ہے جملہ آ وراسے مردہ مجھ کر چھوڑ دیتا ہے اور چونکہ داؤکھیلتے وقت بیز مین پر چت لیٹ جاتی ہے، اس لیے اس کی گندی ٹانگوں کی بد ہوسے جملہ آ وردورہ نے جاتا ہے اور بیر چھور کے بعدا ٹھ کرا پی راہ لیتی ہے۔

## کو چی ٹیل (COCHINEAL):

مشرقی اندلس میں ایک کیڑے ہے۔ مرخ رنگ حاصل کیا جاتا ہے ای نوع کا ایک کیڑا درختوں کی ٹہنیوں اور تنوں کو منہ سے کا قائے ہے۔ ورخت سے ایک رس نکلتا ہے جے یہ کیڑے بطور غذا اور انسان لاکھ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کیڑوں کی ولا دت سے پہلے ان کی ماں مر جاتی ہے۔ بچے مردہ ماں کے پیٹ میں پلتے رہنے ہیں اور جوان ہوکر باہر آجاتے ہیں۔ بہلوں کی مکھی:

یہ کھی بیل کے جسم کوکاٹ کراندرانڈے دیتی ہے۔ جب بیخ نکل آتے ہیں توبیا پی دم
سوراخ سے باہرر کھتے ہیں تا کہ زخم مل نہ جائے اور بیا عمر بی پھنس کررہ نہ جا کیں۔ جب بیم جوان
ہوجاتے ہیں تو بیل کے جسم سے گر کرمٹی کے بیچے چھپ جاتے ہیں اور پھر کھمل ہو کر باہر آتے ہیں۔
ان کھیوں کی ایک نوع بھیڑ کی ناک میں انڈے و بی ہے بی خذا کے لیے و ماغ میں
جلے جاتے ہیں اس عرصے میں بھیڑ بہت زیادہ چھینگی اور دکھا تھا تی ہے۔ پھی عرصے کے بعد بیز مین
پر کر بڑنے ہیں اور کامل بن کر اڑجاتے ہیں۔
پر کر بڑنے ہیں اور کامل بن کر اڑجاتے ہیں۔

## درختول کی کھی:

یہ تھی درخت کی شاخوں کو زہر مجراڈ تک لگاتی ہے اور معا ایک انڈادی ہے۔ اس زہر سے شاخ کا بیدھ میں میں موجا ہوا حصد بچے کی غذا بنرا ہے۔ سے شاخ کا بیدھ میں جا تا ہے اور بعد میں بہی سوجا ہوا حصد بچے کی غذا بنرا ہے۔ تو بیر ہیں دنیائے حشرات کے چندا سیات جن سے ہم آنکھیں بند کرے گزرجاتے

میں۔ ذرااس تنبیہ پرغور فرمائے:

اَفَكُمْ يَرُوْا اِلْى مَا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَمَا كياي لوگ ايْ آگ يَجِي ارض اي عيال و خَلْفَهُمْ مِن السَّمَآءِ وَالْارْضِ طِانُ نَهال بَحِرَات بِرَفُورَ فِيل كرتْ؟ اگر بم جائيل تو نَشَأْ نَسُحُسِفْ بِهِمُ الْارْضَ اَوْنُسُقِطُ آئيل اى زئين مِن دهنسادي يا بام فلك كوان عَلَيْهِمْ يحسَفًا مِن السَّمَآءِ إِنَّ فِي ذٰلِكَ كرول بِرَّرادي ماري الى تهيد مرف عَلَيْهِمْ يحسَفًا مِن السَّمَآءِ إِنَّ فِي ذٰلِكَ كرول بِرَّرادي ماري الى تهيد ماري الى تهيد مرف لايدًو لِكُول عَبْدٍ مَنْ يَنْ السَّمَآءِ إِنَّ فِي ذٰلِكَ كرون بِرَّرادي ماري الى تهيد من مرف لايدًو لِكُول عَبْدٍ مَنْ يَنْ وَلَي ذَلِك عَالِ مِن المَّالَ مَنْ اللَّهُ اللهُ مَنْ السَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَلِك كان مارول بِرَّرادي ماري الى تنهيد من مرف

عمل چیونی کے علاوہ ایک توم کانام بھی ہے جو یمن کے قریب وادی ٹیل میں بستی تنی ،ای طرح مازن جس سے معنی چیونی کا انڈ اہیں۔عرب کی ایک مشہور توم کانام تھا۔

فتی الارب یل ممل کے متعلق لکھا ہے۔ اذاعلام است ممل علم بینی فاص نام PROPER الارب یل ممل کے متعلق لکھا ہے۔ قاموں یس ہے کدابرقد مملہ کے چشموں سے ہے اس سے بھی معلوم ہوتا کہ فلہ ایک قوم کا نام ہے اس وادی پر ایک ملکہ حکر ان تھی۔ وہ حضرت سلیمان کے استقبال کو آئی اوران کوان کی فوق سمیت وادی یس لے گی اورا پی رعایا کو تھم دیا کہ است الجھ پڑو بھی راضتہ فالی کردو۔ ایسانہ ہو کہ تم ان سے الجھ پڑو بھی راضتہ فالی کردو۔ ایسانہ ہو کہ تم ان سے الجھ پڑو اور جہمیں کی ڈالیس۔ حضرت سلیمان اس کی بات یس اور وہ جہمیں کی ڈالیس۔ حضرت سلیمان اس کی بات سن کر مسکرائے کہ ہم سلیمان ہیں یعنی سلاحی اور وہ جہمیں کی ڈالیس۔ حضرت سلیمان اس کی بات یس کر مسکرائے کہ ہم سلیمان ہیں یعنی سلاحی ہو کی بات یہ کہ کہا کو کی فوق میں کی ٹروں کو ڈوول کو کیا بغیر زمین پر چل سکتا ہے؟ پھر سلیمان ہو کیر استوراد کھر ول کو کیا بات کے کہ کہا کو کی فیون نیرون کی دوری کو دوری کو رائی کے کہا کو کی خیون نیرون کی دوری کو دوری کو دوری کو دوری کو اس کے کہان کے باوئن سے کو کی خیون نیرون کی دروری کو دوری کو سیمان ہو کئیر استوراد کھر دل کو لے کہا کو کی خیون نیرون کی دوری کو دوری کو کیا کہان کے باوئن سے کو کی خیون نیرون کی دروری کی میں دوری کی میں دوری کو کیل میں کہان کے باوئن سے کو کی خیون نیرون کی دوری کو کی کی دروری کی میں دوری کی کھر کی کھر دوری کی دوری کو کیا کی کھر کی کی کو کی کھر کو کی کھرون کی دوری کو کی کھر کی کھرون کی دوری کو کی کھرون کی دوری کو کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کو کی کھرون کی دوری کو کی کھرون کو کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کے کہرون کی کھرون کھرون کی کھرون کو کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کھرون کی کھرون کی کھرون کھرون کی کھرون کو کھرون کی کھرون کو کھرون کی کھرون کی کھرون کی کھرون کو کھرون کی کھرون کی کھرون کھرون کی کھرو

باب ۷

## وُنیائے آپ

وَمَا يَسْتَوِى الْبُحُوانِ هَٰذَا زَيْنَ كَ دو مندر برابر يَن الك يشخااور بياس بجمانے عَدُب فُراتُ سَائِعٌ شَرابُهُ وَ والاہِ، حَس كا پينا آسان ہاور دوم الحمار اور كرواہہ هٰذَا مِلْح اُجَاج طومِن كُلِّ ان مندروں سے مّ تازه گوشت حاصل كرتے بواور سامانِ تَسْمُحُدُ اُجَاج طومِن كُلِّ ان مندروں سے مّ تازه گوشت حاصل كرتے بواور سامانِ تَسْمُحُدُ اللهُ وَنَ لَهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَيَعِينُ وَنَ مَن اللّهِ وَيَعِينُ اللّهُ وَنَ مِلْمَ عَلَيْهِ اللّهِ وَيَعِينُ اللّهِ وَيَعِينَ اللّهِ وَيَعِينَ اللّهُ وَلَا مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مَان اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمَا اللّهُ اللّهُ وَلَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ الل

ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپرایک کھاری سمندر ہے اور زمین کے اندر بیٹھا۔اللّٰد کی رحمت دیکھتے کہ یہ بیٹھا سمندر کھاری سمندر سے متاثر نہیں ہوتا۔سمندر کا پانی کڑوا ہے لیکن اگر ہم ساحل پر کنواں کھودیں تو عموماً پانی بیٹھا نکلے گا۔ان ہر دوسمندروں کے درمیان ایک ویوار حاکل ہے کہ ایک کا اثر دوسرے تک نہیں پہنچ سکتا۔

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ط الله في الدوسمندرول كورميان ايك ديوارحائل كردى وجعل بَيْنَ الله على ويوارحائل كردى وجعل بين الله على الله

بادل سندرے بنتے ہیں۔ سمندر کھاری ہے اور باول کا پانی میٹھا۔ ارب کھربٹن پانی کی دنیا بادل بن کرفضا میں تیررہی ہے۔ زمین پر کھاری پانی ہے اور ہوا میں بیٹھا۔ ان میں ایک پردہ حائل ہے کہ آب شور آب شیریں کومتار نہیں کرسکتا۔

دنیا کے مشرق میں برالکابل ہے اور مغرب میں اوقیا توس۔ بیٹال وجنوب میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے میں اور درمیان میں منظی کا قطعہ ہے۔ بیسمندرمیلوں کہرے ہیں۔اگر

آج سطح زمين كوبرايركرديا جائة تمام روئ زمين يردى بزارنث كراباني يره جائ كاردنيا کے برے برے شرسمندر کے ساحل پر آباد ہیں لیکن غرق ہونے سے محفوظ ہیں کیوں نہ ہو ہر چیز الني تقم كى بإبند ہے۔ جب تك سمندركو تكم ند ملے اسے خشكى پرچڑھ دوڑنے كى جرأت كيے ہو؟ مَرَجَ الْبُحُرِيْنِ يَلْتِقيكِانِ ﴿ يَيْنَهُمَا بَرُزَحْ الله في وسمندرول كوآبي من طاديا اوران ك لا يَبْغِينِ ٥ (الوحمن. ١٩. ٢٠) ورميان ايك برزخ (ختك تطعه) ٢٠ سي رب

وست دراز بیس کر سکتے۔

اكريم بياكيس يانى والكراس كطلاركدين تواس ميس بوائى بكثير ياجراثيم امراض و ذرامت غبارشاش موجائي محادروه ناقابل استعال بن جائے گا۔غيرمحفوظ كنووں اور تالا يوں كا یانی ای کنے نا قابل استعال ہوتا ہے۔اللہ نے چنے کا یانی زمین کی تہوں میں چھیا کرہم پربہت برا احسان فرمایا۔ اگرہم جوہڑوں وغیرہ سے پانی لے کراسے ایالتے یا صاف کرنے کے دیگر وسأكل استعال كرتے تواكيك مسلسل مصيبت ميں كرفمارر بين الله تعالى في مقدس زمين كى باكيزه و معدنی تہوں میں شیریں وشفاف یائی کے دریایوں جاری کردیئے کہ میں ہرمقام پرلذیذ منزه و مصفاياني دستياب مور بإب

اكم تسركان الله أنول مِن السّماء ماء كياتم ويصفين كمالله في آسان عدياني برسايا فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ . (زمر . ١١) اوروه زين كى ركول ين جشم بن كردو راب-وَأَنْوَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدُرِ فَأَسْكُنَهُ بَمِ فِي الكِمعين مقداريس بإنى برساكرات زين فِسى الْأَرْضِ وَإِنْسَا عَلْى ذَهَابِ بِهِ شَمِى حَفُوطُ كرديا اور بم ال وَخِيرة آني كوختك كردية لَقَادِرُونَ ٥ (مؤمنون. ١٨) كىطانت بحىر كھتے ہيں۔

زین کے عام صے پر یانی اور عام بر خطی ہے۔ آغاز تخلیق میں جب زمین سورج سے تكلى كى توسخت كرى تحل يحما ي جديد في ايت كيا ب كدكوين كا كات سے يہلے فضا ميں دهواں بى دهوال تعادال دهوتين ( درات يرقيه ) من زمين وآسان اورآب و ياد بننے كى عمل صلاحيت موجود تھی۔ چنانچہ ای سے آفاب وکواکب تیار ہوئے اور آفاب سے زیان نکل ہب جب زین فقل ہے۔ جب زین قدر سے تھنڈی ہوگئ تو اردگرد کا دھوال (بخارات) پانی بن کر زین پر فیک پڑا اور سمندر کہلایا۔ زین کا اندرونی مواد ابل کر باہر نکل آیا۔ ہر طرف مٹی اور پھروں کے ڈھیر (بہاڑ) لگ گئے۔ زار اول نے زین کو ناہموار بنا دیا۔ چنانچہ پانی پہتیوں میں جم ہوگیا۔ بلندیاں زندگی کے استقبال کے لیے تیار ہوگئی اور سمندر سے زندگی کا آغاز ہوا۔

من الستوى إلى السماء ورهى دُخان كر الله في الله الماده كيا ادر كرف كا اداده كيا ادر (حرف الله كا اداده كيا ادر (حرف الله كا ا

بدونیا آخر میں فنا ہوکر ایک مرتبداور ذرات برقیہ میں تبدیل ہوجائے گی اور فضا پھر وخان سے بھرجائے گی۔

فَارْتَقِبْ يَوْمُ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانِ مَّبِينِ السَّمَاءُ بَعْدَالِ الْعَلَالِكِ الْعَلَالِكِ الْعَلَالِكِ الْعَلَالِكِ الْعَلَالِكِ الْعَلَالِكِ الْعَلَالِكِ الْعَلَالِكِ الْعَلَالِكِ الْعَلَالِ الْعَلَالِكِ الْعَلَالِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

كأكنات برايك ايباز ماندكرر چكام جب برطرف بإنى عى بانى تقااوراللدى حكومت

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ ٥ (هود. ٤) الله كي حكومت يا لَي يُرْخَى \_

رگ وبدباب وجم منتر ۱۲۱ میل تدکورے:

دسنہرے انڈے، یعنی سپائی سے دنیا کی خلیق ہوئی پہلے پائی پیدا ہوا اور پائی سے زک تولیق ہوئی پہلے پائی پیدا ہوا اور پائی سے زک تولید ہوئی۔ پر زود مصول میں بث میااوراس سے اس کی مادہ نکل۔ '(ٹیز ملاحظہ ہومنوشاستر باب اول شلوک ۲۳)

علائے جدید کی تحقیق ہیں ہے کہ آغازیں سمندر کے ساحل پر ایک جراقومہ حیات نے جنم لیا تھا جو منتسم ومنضا عف ہوکرز و مادہ کی تکوین پر ملتج ہوا۔

حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَارِحدَةٍ وَ حَلَقَ بَمِ فَا عَارَيْ تَمِينِ ايك دَى حِيات برَاهُ من بيدا مِنْهَا زُوْجَهَا وَ بَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كيالى سياس كى اده نكى اور پراس اوه وترسى بم كيبرا وَلِنَاءً فَي لِنَاءً الله الساء الله في المرداور ورتي بيداكين - جس طرح این ابتدائی جرثومہ کے تضاعت سے مادہ ونرکی تکوین ہوئی۔ رفتہ رفتہ سمندر میں ای طرح این ابتدائی جرثومہ کے تضاعت سے مادہ ونرکی تکوین ہوئی۔ رفتہ رفتہ سمندر میں مرجانوں، جیملیوں اور جوتکوں کا ایک طوفان آگیا۔ پھر زندگی نے خشکی پر قدم رکھا۔ مختلف ماحول میں مختلف اشکال اختیار کیس جس طرح کداختلاف آب وہوا اور ماحول کی وجہ سے ایک انگریز اور ایک مبتی کی شکل و بیئت میں فرق آجا تا ہے، ای طرح مختلف منطقوں میں زندگی نے مختلف روپ برائے ہوئی۔ برائی وہ کہیں رینگنے اور کہیں اڑنے گئی۔

ہم انسانوں ہیں صرف شکل ورنگ ہی کا امتیاز نہیں دیکھتے بلکہ مختلف خطوں ہیں آلات صوت ونخارج میں بھی بڑا فرق پاتے ہیں۔ایک عرب' جی،گ،ڈیڈ اورپ' کے تلفظ سے قاصر ہے اورانگریز' نت اور دُ'نہیں بول سکتا۔ هیفتا ماحول ایک زبر دست طاقت ہے جس سے رنگ، زبان ،آواز ،قند وقامت تک بدل جاتے ہیں ،اس لیے قطعا تجب کی بات نہیں اگر دریا ہیں تیر نے والے جانور مرورز ماندسے فنگلی پر دوڑنے یا اڑنے گیس۔

ہمیں بعض پہاڑوں سے جوکروڑ ہاسال تک ذیر آب رہے ایسے جانور ملے ہیں جن کی المبائی تیس یا چالیس نشخص مند نہنگ کی طرح ،جسم مجھلی کے مائند، تیر نے کے لیے دوباز واور فٹ کھر چوڑی آئی میں شنے بین بعض ایسے جانوروں کے پنجر دستیاب ہوئے ہیں جو پینٹالیس فٹ او شیح متصاور بڑی بڑی مجھلیوں کو دوصوں میں کاٹ کر پھینک دیتے تھے۔ فسکی وتری ہردوکی فضا ان جانوروں کوسازگارند آئی ،اس لیے بیمٹ مجھے جس طرح قوم کی کمائی پر پلنے والے نکھے بیر آج مشارے ہیں۔

امواج بحرى:

وَإِذَا غَيْسِيَهُ مُ مُوجٌ كَالظَّلُلِ دَعُو اللَّهُ اورجب لوك مندر كى مهيب الهرول ميل كرجات منطوط الله الدين المرابع الله الدين المرابع الله الدين المرابع الله الدين المعان الله المرابع ا

دوسری جگہ امواج بحرکے شکوہ وعظمت کو بول بیان فرمایا ہے: وَهِی تَجُورِی بِهِمْ فِی مُوْجِ کَالْجِبَالِ. کشتی نوح لوگوں کو بہاڑوں جیسی لہروں میں لیے

(هو د. ۲۲) جاری تقی۔

قرآن تکیم کے اسلوب بیان کی ایک امتیازی خصوصیت بیہ ہے کہ کہیں کوئی مبالغہ نہیں یسرِ موحقیقت سے انحراف نہیں ، ہر حقیقت کو جیچے تلے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ اس صنبط اور اس متاصب بیان پر داد دیئے بغیر نہیں بنتی ۔

قرآن علیم اس وقت نازل ہوا تھا جب انسانی دنیا اللہ ہے کٹ کر ذات و کبت کی واد یوں میں سرگر دال تھی اور طول وعرض گیتی میں کہیں روشنی ایمان وعرفان موجود نہتی ۔ مجڑی ہوئی انسانی فطرت کا نقاضا تو یہ تھا کہ ایک الیک کتاب البامی بلندیوں سے اتاری جاتی جس میں شاعرانہ مبالند وخیل ہوتا یسطوت الفاظ وشوکت تراکیب ہوتی ، جلال اسالیب وشکوہ بیان ہوتالیکن جو کتاب ہمیں دی گئی اس میں باتی تو سب کچھ موجود ہے ، صرف ایک چیز نہیں ، یعنی شاعرانہ مبالغدو شخیل ۔ آیت مذکورہ میں امواج ، بحری کو امواج کوہ پیکر کہا گیا ہے۔ یہ نہ بھے گا کہ اس میں ذرہ مجربھی مبالغہ سے۔ یہ نہ بھے گا کہ اس میں ذرہ مجربھی مبالغہ ہے ۔ انفصیل یہ ہے :

سمندر کی سطح مہمی پرسکون نہیں رہتی ، بلکہ اس پر جوا ہے موجیس اٹھتی رہتی ہیں۔ چونکہ لہریں جواسے نیادہ تیز چلتی ہیں، اس لیے بسااوقات آندھی سے چوبیں تھنٹے پہلے ساحل پر نمودار ہوجاتی ہے۔ گہرے پائی ہیں کم محسوس جوتی ہیں کی ساحل کے قریب یا کم گہرے پائی ہیں دہشت ناک صورت اختیار کر گئی ہیں۔

بحرِ ہند میں اکثر الی اہریں و یکھنے میں آئیں، جن کی بلندی انتیس تاسینتیں فٹ، چوڑائی سات سوستر تاایک ہزار تین سوفٹ اور رفآر پچیں تا بتیں میل ٹی محند تھی۔ان کی طانت کا انداز وصرف اس امرے ہوسکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک تجارتی جہازامروں کی زومیں آگیا اور اس کے بریخے اڑھے۔

یر نجے اڑھے۔

بعض اوقات سے لہریں زار لے سے چیدا ہوتی ہیں۔ ۱۹۲۲ء میں سامل ملی

(CHILE) اور جزیره یاپ (YAPP) ایک بخرالکا بلی جزیره) کے اردگر دالی امواج دیکھی گئیں، جن کی بلندی پچاس فٹ بھی۔ چلی کی بندرگاہ لکمیو (COQUIMBO) کے باشند بے فررکر پہاڈوں پر چڑھ گئے۔ انہی امواج میں سے ایک کی بلندی ایک سوای فٹ تھی جس نے جہازوں کو تکوں کی طرح اٹھا کر پانچ سوگز دور خشکی پر پھینک دیا تھا اور ان کا اثر پانچ ہزار میل دور جہازوں کو تکوں کی طرح اٹھا کر پانچ سوگز دور خشکی پر پھینک دیا تھا اور ان کا اثر پانچ ہزار میل دور جہازوں کی طرح اٹھا کر پانچ سوگز دور خشکی پر پھینک دیا تھا اور ان کا اثر پانچ ہزار میل دور جہاز دور کھیں گیا تھا۔

۱ کے جنوب میں ایک اہر کیپ لوپٹکا (CAPE LAPATKA) کے جنوب میں اٹھی جودوسودس نٹ اوٹجی تھی۔

بخارات آني:

علائے آب ندازہ لگایا ہے کہ ہرسال تمام سمندروں سے چودہ فٹ پانی ہادلوں کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے۔

سامان حیات:

سمندرکا بانی بمیشدزیروز برجوتار بهتا ہے گرم او پر آجاتا ہے اور شنڈا نیچے چلاجاتا ہے۔ بیاس لیے تا کداو پر کا بانی جواسے آئیجن لے کران حیوانات تک پہنچا ہے جوسمندر کی تہد میں مقیم بیں۔

و گاین مِّن دَا آبُولا تَحْمِلُ دِزْفَهَا ق بهت ستالیے جانور ہیں جوابی رزق کے خمل الله یود فقا وَایّا گُرُم و ا الله یود فقا وَایّا گُرُم . (عنکبوت ، ۱۰) نہیں ہو سکتے آبیں اور تہیں الله رزق پہنچا تا ہے۔ سمندر کی تناه کاریاں :

سمندرنے ہماری تنظی پر کس کس طرح دست درازیاں کیں؟ تفصیل ملاحظ فریا ہے: انگلتان کاریوسیر (RAVENSPUR) شہر بسسے دوممبر پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوا کرتے تھے،اب غائب ہوچکا ہے۔

كارنوال كاعلاقه بيها يندره لا كه ا يكر تفاراب برى حملول سي آخه لا كه انتس بزار

بإنج سوا يكرره كياب اورتقر يبأسات لا كدرته أب بردموچكا ب-

ع برروسلی اور سرز مین اٹلی کا درمیانی حصہ لیونس (LYONESS) کہلاتا تھا اس میں ایک سو جالیس گرے اور تقریباً آئی ہی بستیاں موجود تھیں ، آج یہ خطہ زیرِ آب

س مؤنٹس بے کہاس کی تہہ مونٹس بے کہاس کی تہہ اس کی تہہ مونٹس بے کہاس کی تہہ اس کی تہہ اس کی تہہ سے ہمیں درخت جنگل اور صحرائی جانوروں کے لاتعداد ڈھانچے ملے ہیں۔ اس علاقے یہ چود ہویں صدی میں یانی چڑھ آیا تھا۔

۔ شال دیگر پر آج سے چھ سوسال پہلے پائی چھا گیا اور چودہ گا وَل غرقاب ہو گئے۔ اس
تاہی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک درواز ول والا تالاب بہت بڑا بندتھا جس پہنتھنیم
تاہی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک درواز ول والا تالا ب بہت بڑا بندتھا جس پہنتھنیم
(SEITHENYAM) نامی ایک محافظ مقررتھا۔ ایک دن اس نے ضرورت سے
زیاد وشراب پی کی اور نشے میں بند کے درواز سے کھول دیے جس سے چودہ بستیال

کسی زیانے میں ڈنوج (DUNWICH) مشرقی انگلیا (ANGLIA) کا دارالسلطنت تھا،اس میں ایک کسال، باون گر ہے اور دوسوچھتیں مدارس تھے۔ عروق روما کے وقت بیرو، ای سلطنت میں شامل تھا۔ بعد میں ہنری دوم کے چار جہازیہاں رہے نے۔ ایڈورڈ دوم کے عہد میں اس شیر پر یائی نے جملہ کیا اور چارسو گھر بہہ گئے، کیر ۱۳۵۸ واور وزا دوم کے عہد میں اس شیر پر یائی نے جملہ کیا اور چارسو گھر بہہ گئے، کیر ۱۳۵۱ واور وزا اور کے درمیان چھر جے ڈوب گئے۔ موسیا و میں سینٹ پیٹر کا بوا اسے کہیں دور ذری آ ہے۔ اس میشرشانی سمندر کے ساحل کے جمہد میں ماراشیر ڈوب گیا۔ اب بیشرشانی سمندر کے ساحل سے کہیں دور ذری آ ہے۔

اکلیس (ECLES)ویرل(WIMPERELL)فیڈن (ECLES)ویرل (SHIPDEN) میڈن (WIMPERELL) اور نورو کی (NORFOLK) برے برے تھے، جو مدت سے ڈوب بے

-Ut

- آبران (AUBURN) بارث بران (HARTBURN) اور بائیژ
   (HYDE) کی جگرا آج صرف دیت کے شلے دکھائی دیے ہیں۔
- 9- فريس ليند (FRIESLAND) كادوتهائي حصر ثالي سمندري عائب موچكا -
- ۱۰ برائر بلیکو لینڈ (HELIGOLAND) جس کا گزشته بنگر عظیم میں براج جاتھا اور جو بقول ایڈم ڈی برمسی (ADAM DE BREMSY) میں جارسو

ميل لها تقاء اب صرف ايك ميل له باره كياب-

- ۱۱۔ جزیرہ وان جروخ (WANGEROOGE) جو بھی ایک نہایت آباد جزیرہ تھا
  اورڈ بون (DEVON) کے علاقے ہے بڑا تھا، اب ریت کا ایک ٹیلارہ گیا ہے۔
  اگریزوں کی قسمت کا ستارہ ہر پہلو میں عروج پر ہے۔ گزشتہ ہزار سال میں ہالینڈ،
  جرشی، اٹلی اور دیگر ممالک کو دریائی دست برد سے کا فی نقصان پہنچالیکن انگلستان فا کدے میں
  دہا۔ چند سال ہوئے کہ برطانیہ نے ایک کمیٹی اس غرض کے لیے مقرد کی تھی کہ وہ جزائر برطانیہ کے سیمی میں ہے۔
  میں متعلق اپنی رپورٹ پیش کرے اس رپورٹ کا کھی ہے۔ تھا:

| رقبہ جودریا سے لکلا | نام رقبددر یا برد            |
|---------------------|------------------------------|
| 1 ropper            | ا- انگستان اورو ملز ۱۹۹۳ اید |
| 1/2 1 1/2·L         | ٢- كاك ليندُ ١٨١٥ يكر        |
| ۲۵۲ م               | ٣- آئرليند ١١١١٠ ايمر        |

ان اعداد کامات کے جزائر برطانیہ میں ہرسال ۱۲۵ ایکرزشن کا اضافہ مور ہاہے۔ انگلتان کے مشہور طوفائی مقرر ایڈ منڈ برق (EDMUND BURKE) نے

ايك وفعه كهاتها:

"EVEN GODS CANNOT ANNIHILATE SPACE AND TIME."

'' كەخود خدا بھى زمان دمكال كونا بودېس كر<u>سكت</u>ے''

اگر برق آج زندہ ہوتا اور سمندری تباہ کاریوں کی حکایات سنتا تو اسے اپنے اس نظریے برنظر ٹانی کرنا پڑتی۔

سمندرگی گهرانی:

انگلینڈ اور امریکہ کے درمیان بعض مقامات بارہ ہزار سے اکیس ہزارفٹ تک گہرے
ہیں، یہ جصے پہلے فتنگی تھے۔ یہاں بعض پہاڑ ہیں ہیں ہزارفٹ او نچے ہیں جن میں سے ایک لارا
(LAURA) تھا۔ اس پہاڑ کا ذکر مصر کے قدیم کتوں میں بھی ملتا ہے۔ آئ یہ حالت ہے کہ
جہاز اس کی چوٹی پر سے گزر رہے ہیں اس طرح آیک اور دس ہزارفٹ اونچا پہاڑ چوسر
(CHAUCER) آج چے ہزارفٹ ہائی کے بنچے دیا ہوا ہے۔

نیونو نڈ لینڈ کے جنوب میں سمندر کی مجرائی اکیس ہزار فٹ (تقریباً جارمیل) اور شرق الہند (جاوا ساٹراوغیرہ) کے مشرق میں دومقامات پر ہیں ہزارفٹ ہے۔

دو ہزارفٹ ہے کم گرائی میں رہت اور معمولی تکر، بارہ ہزار کی گرائی میں سفید جاک، بارہ ہزار سے چودہ ہزارتک کی گرائی میں خاکستری جاک اور زیادہ گرائی میں کہیں سرخ مٹی اور کہیں آتش فشاں بہاڑوں کالا والماتا ہے۔

نیوزی لینڈ کے شال میں ایک مقام پرسمندری گیرائی اٹھا کیں بزارا تھ سواٹھتر فٹ اور جزائر فلپائن کے شال مشرق میں ایک مقام پر بنتیں بزار ایک سوفٹ ہے۔ اور غالبًا ونیا کا بیمیق ترین حصہ ہے۔ اگر اس بولنا کے محد میں مونٹ ابورسٹ (جمالید کی سب سے او نجی شاخ) کوڈال دیاجائے تواسے چھونے کے لیے تمیں تین ہزارفٹ کاغوطراگا نا پڑے۔

جاپان اورامر بکہ کے درمیان سمندر تقریباً پانچ میل گہرا ہے۔ بہ دیگر الفاظ جاپان کا جھوٹا ساجز ہرہ ایک مہلک کھڈ کے عین کنارے پرواقع ہے اور ممکن ہے کہ بھی کوئی زلزلہ اس ملک کو اٹھا کرایک جھوٹے سے پھرکی طرح اس کھڈ میں بھینک دے۔

دنیا کے تمام بڑے بڑے شرسمندر کے ان بھیا تک گڑھوں پر داقع ہیں جنہیں تناہ کرنے کے لیے معمولی سازلزلہ کافی ہے۔ مقام تعجب ہے کہ بیڈوگ موت کے جس قدر نز دیک ہیں اللہ سے استے ہی دور ہیں۔

سمندرول میں مینارروشی:

بحری گزر کا ہوں پر جہاز رانی میں سہولتیں پیدا کرنے کے لیے جابجا مینار روشنی نصب کے مسلے ہیں۔

وَعَلَاهَاتٍ ط وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ • ستارول كعلاوه يَجْه اورعلامات بهي بين جن (عَكَلَاهَاتٍ ط وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ • ستارول كعلاوه يَجْه اورعلامات بهي بين جن (نحل ۱۲) ست را مِنمائي كاكام لياجا تا ہے۔

اس وقت دنیا میں تقریباً ہارہ ہزار مینارروشی موجود ہیں۔انگلتان کے اردگر دنین سو بیں اورامر مکہ کے ساحل پرتین ہزار۔ان میں سے بعض سمندر کے وسط میں چٹانوں پر ہے ہوئے بیں اور بعض ساحل پر۔

دنیا میں سب سے بڑا میناراسکندر میر میں آئ سے با کیس سوسال پہلے تیار کیا گیا تھا۔

ایک معدی بعدرومنز نے فخلف مقامات پر مینار بنائے ۔ ووار میں ساحل انگشتان پر صرف پجیس مینار شخے ۔ سمندر کے در میان پہلا مینار الم 14 و میں بنایا گیا تھا جو اور اور میں دریا ہر وہ ہو گیا۔ اٹھا رہو یں معدی کی ابتدا تک یہ مینارکٹری سے بنائے جاتے ہے۔ جان سمٹن کیا۔ اٹھا رہو یں معدی کی ابتدا تک یہ مینارکٹری سے بنائے جاتے ہے۔ جان سمٹن (JOHN SEMEATION) پیلا انجینئر ہے جس نے پھر استعمال کیا۔ کو ملاء میں رابرٹ سٹیونس (ROBERT STEVENSON) نے ٹیار الکان مینار بنایا جس پر چارسال اور پر (جوانچکیپ (ROBERT STEVENSON) کا حصہ ہے) ایک عظیم الثان مینار بنایا جس پر چارسال اور

چھلا کھ پونلاصرف ہوئے۔

انیسویں صدی کے آخر تک ایک تیل لارڈ آئیل (LARDOIL) ان میزاروں میں استعال ہوتارہا۔ اس کے بعدا نجن کے ذریعے بیلی پیدا کر کے بعض میزاروں میں روشنی کا سامان کیا گیا۔ بہت سے میزاروں میں ریڈ یوسیٹ بھی رکھ دیے گئے ہیں تا کر محافظین (جن کی تعداد تین سے زیادہ نہیں ہوتی) کا دل بہلار ہے۔

بعض میناروں میں برستور تیل جاتا ہے مثلاً: مغربی آسر یلیا کے جزیرہ اکلیس کے دریرہ اکلیس کے مثلاً: مغربی آسر یلیا کے جزیرہ اکلیس کے دریرہ الکیس کی روشی میں گیارہ لا کھساٹھ ہزارموم بتیوں کی طاقت ہے۔ فرانس کا ایک مینار جو کیپ ڈی ہور (CAPE DE HOVER) میں نصب ہے۔ بجل سے روشن ہیں دو کروڑ پجیس لا کھموم بتیوں کی طاقت ہے۔

### سفينے:

إِنَّ فِسَى خَلْقِ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَ ارْضُ وَاءَكَ كَلْيْنَ اخْتَلافِ لِيل وَبُهَاراور كَشْيُولِ الْح اخْتِلَافِ السَّيْلِ وَالسَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي شَى جوسمندرول مِن چلتى بِي اربابِ الْحَدِيدِي فِي السَّي تَجْدِي فِي فِي الْسَحْرِ ... لَا لِيتِ لِقَوْمٍ وَالْشَ كَلِياسِ الْحَدِيدِ وَوَت موجود بيل م يَعْقِلُونَ . (بقرة من الماركة والإلاثين والله عنه والريم المراكة والراكة والمراكة والله المراكة والله المراكة والله المراكة والله المراكة والمراكة والمراكة والله المراكة والله المراكة والله المراكة والله المراكة والله المراكة والمراكة والله المراكة والمراكة والله المراكة والمراكة والله والمراكة والله والمراكة والله والمراكة والمركة والمراكة والمراكة والمر

فَأَنْجَيْنَهُ وَ أَصَّحْبَ السَّفِينَةِ وَ جَعَلْنَاهَا عَالَم كَ لِيَسِنَ بناديا\_

اَيَةً لِلْعُلَمِينَ ٥ (عنكبوت. ١٥)

ان دوآ ینوں سے تابت ہے کہ کشتیاں عروج ملی کا بہت بردا ذریعہ ہیں اور علماء کا فرض ہے کہ دوہ تو م کو جہاز سازی و جہاز رائی کا درس ویں تا کہ اللہ کی بیر آیات ہمارے قیام واستحکام کا وسیلہ بن سکیں۔

ابتدائے بحریبائی:

ابتداش لوگ سمندر کو دنیا کا آخری کنارہ مجھتے تنے اور اس میں قدم دھرنے سے

ڈرتے تھے۔ ہومری تصانیف ہے پید چانا ہے کہ بارہوی اور تیرجویں صدی (ق م) کا لوگ سمندر سے ڈرتے رہے۔ اس لیے ہم بینتجہ تکا لئے پر مجبور ہیں کہ پہلی مشتی کی جھیل میں ڈالی گئ ہوگی۔ آغاز میں ہماری لکڑیاں اور گھاس کے گھوں کو عبور آب کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ گیا ہی ذرائع دریا ہے نیل کے بعض مقامات پر آخ بھی استعمال ہورہے ہیں۔ اس کے بعد ہڑے ہوئے توں کو کھو کھلا کر کے استعمال کیا گیا۔ افریقہ کی بعض جھیلوں اور دریا دک نیز برلش کو لہمیا اور جزائر سلیمان میں آبا تک کھو کھلے سے استعمال ہورہے ہیں۔ راہنس کروسونے ایک کھو کھلے سے استعمال ہورہے ہیں۔ راہنس کروسونے ایک کھو کھلے سے کو بطور کشتی استعمال کرنا جا ہا لیکن تھسید کر پائی تک نہ لا سکا۔ سم 19 میں برلش کو لمبیا کی ایک ہما حت نے ایک کشتی تیار کی جس ہے کیٹن واس (CAPT. VOSS) نے تین سال میں جماعت نے ایک کشتی تیار کی جس ہے کیٹن واس (CAPT. VOSS) نے تین سال میں گمام دنیا کا چکر کا تا۔ دریا نے دجلہ میں ایک ہوئے کیں۔

قديم جهازران:

قدیم تاریخ کی سب سے بڑی کشتی حضرت نوٹے نے تیار کی تھی جو جارسو پیاس فٹ المبی ہی جو چارسو پیاس فٹ المبی ہی جو جارسو پیاس فٹ المبی ہی جہز فٹ چوڑی، پینتالیس فٹ او نجی اور پیدرہ ہزارٹن بھاری تھی۔

شنے وہ نہ میں فنیقیوں نے ایسی کشتیاں تیار کیں جن کے ذریعے وہ نہ صرف بحیرہ کروم کے ساحلی شہروں سے تنجارت کرتے تھے بلکہ جنوب میں ساحلی افریقہ اور شال میں کارنوال تک حاتے تھے۔

فنیقیوں سے بہلے جزیرہ کریٹ (CRETE) کری مرکز تھااوران سے بھی بہلے اہل اطلاطس کیجاز رانی میں ماہر تھے۔فنیقیوں کے بعد کارتھیکی مشہور ملاح ہوگز رہے ہیں۔ارسطوکہتا ہے کہ بیلوگ جہاز ساز تھے جن کے جہازوں کے ساتھ آٹھ آٹھ جیو تھے۔

جمیں مصر کے بعض قدیم مقیروں پر جہازوں کے تصاویر ملی ہیں۔ ادواء میں پروفیسر فلنڈرس پٹری (FLENDERS PETRIE) نے ریفہ کے ایک مقبر سے پر سے ایک الیم نضویر کا فلنڈرس پٹری (FLENDERS PETRIE) نے دیفہ کے ایک مقبر سے ایک الیم نضویر کا فلکس لیا جوسلا طین مصر کے یار ہویں سلسلے ، لینی مسلسلے ، ای شکل کی مسلسلے ، لینی مسلسلے ، لینی مسلسلے ، اس شکل کی مسلسے ، اس شکل کی مسلسلے ، اس شکل کی کے ، اس شکل کی کی

بعض کشتیال سامل ملایا تک پینچین اور دریائے نیل کے بعض حصول میں استعال ہوتی ہیں۔ یہ کشتیال تقریباً ہمیل فی گھنٹہ کی رفتار ہے سفر کرتی تھیں۔ الا ۱۸ء میں ای شم کی ایک شتی نبولین سوم نے بنائی، جوایک سومیں فٹ لبی اور سترہ فٹ چوڑی تھی۔ اس کا نمونہ بیرس کے جائب خانہ لودری (LOURVRE) میں موجود ہے۔

#### ارتقاء:

کے جہازی بلی اور پیلوپؤسنیز (PELOPONNESSLANS) کی جہازی بلی مرتبہ اہرانیوں اور پیلوپؤسنیز (PELOPONNESSLANS) کی جہازی بلی استعال موئے تھے، پھر جنگ ایکٹیم (ACTIUM) میں آئی نے ایسے جہاز استعال کے جن کے ساتھ بیس بیس چپوشے اور جن جہازوں میں بادشاہ یا امیر البحر سوار ہوتا تھا، ان کی رسیاں اور چپورنگ دار ہوتے تھے۔ ان جہازوں کے بقید آثار جبیل ٹیمی (LAKE NAMI) سے دستیاب ہوئے ہیں۔ ان کے بعض جھے تا نے اور سکے سے تیار کے گئے تھے۔ ان میں ایک جہازئوے نے اور وسرا چاس فی کہا تھا۔ دنی جہاز تھے جن میں ایک سو پچاس ٹن غلسا سکتا تھا۔ جنگی جہاز قدر رہے بھوٹے ہوا کرتے تھے۔

جب روم کامشہور بادشاہ جولیس سیزگال (GAUL) پر حملہ آور ہواتو ساحل انگلستان
پر چند جہاز دیکھ کر کہنے لگا کہ 'میہ جہاز ہارے جہاز وں سے زیادہ مضبوط ہیں۔'' بحراد قیانوں کی سطح
بحیرہ روم کے مقابلہ میں زیادہ متلاظم رہتی ہے۔ یہاں صرف مغبوط جہاز تی کام دے سکتے ہیں۔
پر طانوی جہاز کھو کھلے تنوں سے تیار کے گئے تھے۔ آئ سے پچاس سال پہلے ایک دوسری قسم کا
جہاز نکن شائر میں بر مس (BRIGGS) کے پاس طاجوساڑ سے اڑتا لیس فٹ اسباور چوفٹ
جہاز نکن شائر میں بر مس (BRIGGS) کے پاس طاجوساڑ سے اڑتا لیس فٹ اسباور چوفٹ
جوڑا تھا۔ یہ ایک ایسے سے سے تیار ہوا تھا جس کا محیط اٹھارہ فٹ تھا۔ یہ جہاز زمانہ جمری
ہوڑا تھا۔ یہ ایک ایسے سے سے تیار ہوا تھا جس کا محیط اٹھارہ فٹ تھا۔ یہ جہاز زمانہ جمری
ہوگا ہوزا تیا۔ یہ ایس کھتا ہے۔ ان لوگوں نے پھروں سے اتنا بردا درخت گرا کر کیے کھوکھلا کیا
ہوگا ہوزا ایک معہدے۔

جب سیزر نے ۵ ق میں (VENETI) قوم پر مملد کیا اور ان کے زنجیرول سے

بند هے ہوئے بڑے بڑے جہازد کھے و کہنے لگا:

"جارے جہازان کے مقابلے میں کھلونے ہیں۔"

نار سین (NORSEMEN) این سرداروں کو مرف کے بعد دو طرح سے رفصت کیا کرتے تھے ان کو جہاز میں رکھ کراورائے آگ لگا کر سمندری اہروں کے حوالے کر ویتے یا اس جہاز کو ساحل کے پاس لاش سمیت وفن کر دیتے۔ • ۱۸۸ء میں سینڈف جورڈ دیتے یا اس جہاز کو ساحل کے پاس اس سم کا ایک جہاز برآ مدمواجو ۱۱-۵ کف اسبان ۱۹۵۱ میں مینڈف نبان ۵ والد چوڑ ااور ۲۵ من وزنی تھا۔

ایک دفعہ اہل ڈنمارک نے اپنے جہازوں کی بدولت تمام انگلتان کو فتح کرلیا تھا۔ الفریڈ نے پچھ عرصہ کے بعد ایک جنگی بیڑا تیار کر کے اہل ڈنمارک کو شکست دی۔ ان کے چید جہاز پکڑ لئے اور اٹھارہ ڈبود بے۔ الفریڈ برطانوی جہازوں کا باوا آ دم سمجھا جاتا ہے۔

و المعلق میں اہل انگلتان نے ایک ایسا جہاز تیار کیا جس میں ۴۰۰ آدی سفر کر سکتے سے درجرڈ پہلافر مافروا ہے جس نے جہاز وں کے متعلق ایک ضابطہ تو انین تیار کیا تھا۔اس کے پاس ۲۰۱۳ جہاز سے کاگ جان نے ملاحوں کی تخواجیں مقرر کیں اور جب ایڈورڈ سوم نے سکیا کا عاصرہ کیا تو اس کے بیڑے میں سات سو جہاز اور چودہ بزار ملاح شفے جہاز وں کا وزن سات سو اور ایک ہزار ٹن کے درمیان تھا۔

جہازوں میں پہلے بین ہوا کرتے تھے۔ بیدرھوی صدی میں تو بیں لگ گئیں۔ ہنری بفتم نے دوا لیے جہاز تیار کرائے جن میں سے ہرایک کے اندردوسو پھیں تو بین تھیں۔ ہنری کے عہد بین دہ مشہور جہاز سیفا باریا تیار ہوا جس میں سفر کرکے کولیس نے ثنی دنیا تلاش کی تھی۔ ملکہ الزیقہ کے عہد میں آرک راگل (ARK ROYAL) تیار ہوا۔ اس میں تین قطب نما اور چارسو ملک کے افریش یورپ کی تمام اقوام کا بیڑا ہیں لا کھڑن تھا۔ (اور آن صرف الگتان کے پاس چدرہ کروڑٹن کے وزن کے جہاز موجود ہیں) جس میں پالینڈ کے پاس نولا کھ انگتان کے باس چدرہ کروڑٹن کے وزن کے جہاز موجود ہیں) جس میں پالینڈ کے پاس نولا کھ انگتان کے بال پارٹج کا کھاور فرانس کے پاس مرف ایک لاکھڑن تھے۔

ہدوگر الفاظ آئے ہے دوسوسال پہلے انگلتان ایک کم زورترین ملک تھا۔ بہادر جوال مرداور جفاکش انگریزوں نے اسے مہیب ترین سلطنت بنا ڈالا۔ دوسری طرف ہم آئے سے چند سال پہلے ایک مہیب ترین سلطنت بنا ڈالا۔ دوسری طرف ہم آئے سے چند سال پہلے ایک مہیب ترین توم تھے۔ ہمارے نا اہلوں ،ست کوشوں ،عیاشوں اور دظیفہ خوانوں نے ہمیں تباہ کرکے رکھ دیا۔

کمی وہ زبانہ بھی تھا کہ بحروبریس ہماری طاقت کی دھاک بندھی ہوئی تھی۔ سلاطین زبانہ ہمارانام من کرلرز جاتے تھے۔ بڑے بڑے سرکشان کیتی آستان خلافت پر جبیں گھسا کرتے سے۔ بورپ ہماراغلام بن کرا پنخشا تھا۔ مصروشام کوہماری حکومت پر نازتھا۔ ہم جس طرف تگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے، اقوام وممالک کی تقدیریں بدل جاتی تھیں اور ہماری ضرب شمشیر سے مشرق و مغرب لرزہ براندام تھے لیکن آج صرف توست، فلاکت اوبارہ ہے۔ جنت کا نشراور شفاعت کا خمار ہے۔ وظیفوں کا پنداراور تبیعوں کا گھمنڈ ہے۔ مردموس اسوچ، جاگ، دیکھ، اٹھ، بوٹھ کر حمتیں برستور تیری منتظر ہیں۔ قوت کا سامان ڈھونڈ کرضعف موت ہے۔ اپنی حقیقت بہچان کہ اس ناوانی برستور تیری منتظر ہیں۔ قوت کا سامان ڈھونڈ کرضعف موت ہے۔ اپنی حقیقت بہچان کہ اس ناوانی برستور تیری منتظر ہیں۔ قوت کا سامان ڈھونڈ کرضعف موت ہے۔ اپنی حقیقت بہچان کہ اس ناوانی میں قولٹ گیا۔

تیری زمین بے صدود ، تیرا افق بے تفور تیرے سمندر کی موج ، وجلہ وڈینیوب وئیل ساتی ارباب ذوق ، نظ ہے تیری اصیل ساتی ارباب ذوق ، نظ ہے تیری اصیل

مرد سیای ہے تو ، تیری درہ لا اللہ سایۃ شمشیر میں تیری بینہ لا اللہ

رجوع بمطلب:

۳۹۲۱ء میں فرانس نے انگلتان پر حملہ کر کے اس کی جہازی طاقت فاکر وی لیکن باہمت انگریزوں نے صرف نوسال میں تین ہزار دوسوا کیائی نے جہاز بنا لیے۔ دوسری طرف مسلمان ایران پر تیرہ سواکتالیس سال سے قابش ہیں اور اس طویل زمانے میں بیلوگ ایک لکڑی کی کشتی بھی تیارنہ کر شکے۔

دخانی جهاز:

پہلی دخانی کشتی ۱۳ ایماء میں جو یکھن بلزنے بنائی تھی کین پوری کامیا بی نہ ہوئی۔ کچھ نقائص باتی رہ گئے تھے۔ ۱۹ ۱۸ء میں ایک امریکی موجد داہر خلان نے ایک شیم کشتی بنائی جوہوا کے خلاف ساڑھے چار کیل فی گھنٹہ کی رفتارے چلی ۔ ای موجد نے کا ۱۸ء میں یاخی سوٹن کا ایک دخان جہاز بنایا جس پر ۲۲ بزار پونڈ خرچ ہوئے اس کے بعد دخانی جہاز اس قدر مقبول ہوئے کہ صرف ۱۳ میں جس قدر جہاز انگلتان کی بندرگا ہوں پر بخرض تجارت پنچ تھے، ان میں تیرہ جزار دخانی تھے۔ الحمینان فرمائے کہان میں اسلامی سلطنق کا ایک جہاز بھی شامل ندتھا۔ اس لیے کہاں تھی اور ضرورت بھی کہاتھی ہملاکی کی شامت آئی تھی کہ خدا کے بناروں پر جملہ کرنے کی محمت کرتا۔ جس اللہ نے کہ دوکا رکو بچائے کے لیے بابا بیلوں سے اہر ہہ کے پر شچے اڑا دیئے تھے دہ ایر ایان وعرب کے مسلمان وں پر جملہ کرنے والوں کا تو خدا جائے کیا حال بنا ہے گا۔

فَلَرْهُمْ فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ \* (انعام. ١١١) أَنْيْسُ ايْنَ مُرَاسَ مِنْ الْخَدْدِ-

كاش كماس قدر ماركهان كيعد بحى مسلمان يبجه جاتا كمالله بمل اقوام كوبان

میں نہایت بے نیاز واقع ہواہے۔

وَمَنْ كُفَرَ كَانَ اللّهَ غَنِي عَنِ الركوئي ناائل، كام چورادرقانون شكن بن جائے تو يادر كھوكه الْعَلَمِينَ ٥ الله غَنِي عَنِ الركوئي ناائل، كام چورادرقانون شكن بن جائے تو يادر كھوكه الْعَلَمِينَ ٥ ماراكى قوم سے كوئى خاص رشتہ بيس ہے (غن) اور ہم نا

(آل عموان که) ایلول کومنائے میں بہت دلیرواقع ہوئے ہیں۔ وہ قریب خوردہ شامیں کہ بلا ہو کرکسوں میں

اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شاہ بازی

(ا قبالٌ)

رجوع بمطلب:

افل انگلتان نے الا الماء میں جار ہزارش کا ایک ایسا تیز رفنار جہاز تیار کیا جس نے بحر اوقیا نوس کوچاردن اورسترہ گھنٹوں میں عبور کرلیا۔ سر ۱۹۳ ع میں فرانس نے اڑسٹھ ہزارش کا ایک جہاز بنایا۔ ای سال انگریزوں نے تہتر ہزارش کا ایک جہاز تیار کیا۔ جس کے انجن میں اس ہزار

گھوڑوں کی طاقت تھی۔ایک اور جہاز اولمپک کی لمبائی آٹھ سوباون فٹ چوڑائی بانوے اوراو نجائی ایک سو بچہر فٹ تھی۔ای بیس اور جہاز اور گھوڑوں کی طاقت کا انجن لگا ہوا تھا۔اور اس بیس آٹھ سو ساٹھ ملاح کام کرتے ہے۔

ہے۔ وہ طافت جس کی بدولت اتوام زندہ رہ سکتی ہیں اور یہی وہ آیات ہیں جن سے زندہ اتوام کا ایمان زندہ رہتاہے۔

وَمِنْ الْيَدِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاعْلَامِ. سندركي عَلِيرِ جَهَاز الله كَيَ آيات بيل-(شورى ٣٢)

کم کوش کا الی مسلمان ان آیات سے عافل ہو کر پٹ رہا ہے۔ سلطان ابن سعود کے
پاس بندرگا ہیں تو ہیں لیکن ایک شتی تک کہیں نظر نہیں آتی ۔ خلیج فارس میں ایرانیوں کا کوئی ٹو ٹا ہوا
جہاز بھی نہیں ماتا ۔ بحیرہ روم وقلزم میں مصریوں کی کوئی دخانی کشتی تک دکھائی نہیں دیتی۔انصافا کہو
کہان اقوام کو جودانت کے بدلے دانت نہیں تو ڈسکٹیں ، زیرہ رہے کا کوئی حاصل ہے؟

الثدني جمين قوت وبيبت كابار باردرس ديا تفا

١. وَكَيْجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً . مَم دنيا مِن يول رجوكه لوگ تنهاري تندي كومسول

(توبة. ۱۲۳) كرير-

٢. أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفّارِ. (فتح. ٣٩) خدائى مركثول كماته تحت بور
 ٣. أَشِدَّآنُ الْحَدِيْدَ فِيْدِ بَاسٌ.
 ٣٠ أَنْوَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْدِ بَاسٌ.

(حدید. ۲۵) استعال کرکے پرشوکت بنو۔

م. وَمِنْ الْيَرِهِ الْمَحُوّارِ فِي الْبَحْرِ. جِهَازَ اللَّدَى آيات إلى -

(شورٰی. ۳۲) ٔ

نیکن ہم ان اسباق کو بھول سے اور رہیجہ بیٹے کردنیا کاسب سے برداعمل دونیل ہیں، سب سے بردا جہادم جد کے تاریک کوشے میں اللہ کی گردان ہے اور این معاون ومخازن ارمنی کا استعال نہ تو مستجب ہے اور نہ سخس بلکہ خلاف اسلام ہے، متاع غرور ہے، فانی ہے یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، دہ کھا آپ نے کہاں "متاع غرور" کے ترک ہے ہم کیول کر تباہ ہوئے اور ہماری شوکت کی لذیذ داستان کس طرح افسانہ بن کررہ گئی۔

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِى كُنتُمْ بِهِ يَهِ مِيهِ السَاعَالِ كَفَصَلَهُ كَانَ مِن بِهِ اللَّهِ اللَّهِ ال مُكَذِّبُونَ ٥ (صافات. ١٦) اعتبارنداً تاتفا۔ تكذِّبُونَ ٥

## سمندر میں نمک:

سمندر میں نمک کیوں ہے؟ بیسوال علائے طبیعی کے ہاں صدیوں زیر بحث رہا۔ حال
بی میں ایک مغرفی عالم نے اس کی ایک دل چسپ وجہ بیان کی ہے۔ نمک میں بی خاصیت ہے کہ وہ
گوشت کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ قدیم مصری اقوام اپنے فرمانرواؤں کی لاشوں کو نمک
سود کر دہتے تھے تا کہ قبرول میں گل سڑنہ جائیں ہم اپنے گھروں میں بھی آئے دن رات کے
گوشت کوئے تک محفوظ رکھنے کے لیے نمک دیا دیا کرتے ہیں۔ چونکہ سمندر میں ہردوز کروڑوں
مجھیلیوں اور دیگر آئی جانوروں کی موت واقع ہوتی رہتی ہے اورایام جنگ میں لاکھوں انسان سمندر
کی جھینٹ چڑھتے ہیں، اس لیے اللہ نے سمندر کونتھن سے محفوظ رکھنے کے لیے نمک کی کثیر مقدار
یانی میں شامل کردی۔
یانی میں شامل کردی۔

اگر خشکی کے سی جانور کو یانی میں بھینک دیا جائے تو وہ گل سر جاتا ہے قدرت کا کمال ملاحظہ فرمائے کہ سمندر میں کروڑ ہا آئی جانور موجود ہیں اور وہ گلتے سر تے نہیں بلکہ ہروفت تازہ رہجے ہیں۔اللہ نے اس مجز و تخلیق کی ظرف یوں متوجہ فرمایا ہے۔

وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَهُ حَمَّا طَوِيًا. (فاطر. ۱۲) اورتم سمندرول ـــــتنازه كوشت ماسل كرية بو ــ ما يى كرى:

ابتدائی انسان سمندر کے کنارے پر آباد تنے اور جیملیوں سے گذر اوقات کیا کرتے تنے۔روایات سے پید چاتا ہے کہ معرت آ دم یمن کے ایک باغ میں رکھے مخے تنے۔ جب وہاں

ابتدا میں لوگ تیرو کمان سے مچھلی کا شکار کرتے تھے۔اس کے بعد جال اور پھر کا ثنا ایجاد ہوا۔اال رو ما و بونان مجھلیوں کو برسوں محفوظ رکھنے کا طریقہ جانے تھے اور دور دراز مما لک کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انگلتان نے مائی گیری میں شہرت حاصل کی۔ ۸ کھائے میں انگلتان کے چارسو بچاس جہاز مائی گیری میں مصروف تھے جوشکار کے لیے ساحل سے چھسو میں دو رنگل جاتے تھے اور بیس لاکھ پونڈ سالان میائی گیری سے وصول کرتے تھے۔ کینیڈ ااور ریاستہا کے متحدہ امریکہ میں ایک دوسرے کے ہاں مجھلی پکڑنے پر برسوں جنگ رہی۔آ خر کے المائے میں معاہدہ واشکٹن ہوا، جس کی روسے ان ممالک کو ایک دوسرے کے ہاں مائی گیری کی اجازت میں مطاہدہ واشکٹن ہوا، جس کی روسے ان ممالک کو ایک دوسرے کے ہاں مائی گیری کی اجازت میں مطاہدہ واشکٹن ہوا، جس کی روسے ان ممالک کو ایک دوسرے کے ہاں مائی گیری کی اجازت میں مطاہدہ واشکٹن ہوا، جس کی روسے ان ممالک کو ایک دوسرے کے ہاں مائی گیری کی اجازت

چونکہ کینیڈا کی مجھلی زیادہ اچھی ہوتی ہے اس لیے پھراڑائی تھڑگی اور کے کا یہ بس برطانیہ نے امریکہ سے بچپن کروڑ بچپاس لا کھ پویڈ لے کرکینیڈا کے پانی میں صید ماہی کی رطابت دے دی لیکن ۱۹۹۸ء میں پھر کئی امر پراختلاف ہو گیا افرام ریکہ اس رعابت سے محروم کردیا گیا۔ ماہی گیروں نے برطانوی بیڑے کو دنیا کاعظیم ترین بیڑا بنا دیا ہے۔ بید ملاح مجھوٹی چھوٹی کشیوں کے ساتھ سندر کی مہیب موجوں میں شکار کھیلتے ہیں۔ بیاوقیا نوس کے جے بچے سے واقف ہیں۔ انہیں پید ہے کہ چٹائیں کہاں ہیں اور دیگر خطرناک مقامات کس طرف ہیں اور آئ یہی لوگ برطانوی بیڑے میں ملاحی کے فرائعش سرانجام دے دہے ہیں۔

| _1  | انگتان۔    | ہراا آ دمیوں میں ایک ماہی گیرہے۔                 |
|-----|------------|--------------------------------------------------|
|     | آئر لينڈ_  | אריין וביצון ייייייייייייייייייייייייייייייייייי |
| _#  | سكائ ليتثر | برا مح آدمیول مستون                              |
| _f* | تاروپے     | برااآدميول سيسس                                  |

جایان ماہی کیری میں بہت بڑھا ہوا ہے۔ یہاں ہرسال ایک کروڑ اس لاکھ پونڈ کی مجھلی پکڑی جاتی ہے۔ مچھلی پکڑی جاتی ہے۔چندو بگرمما لک کے اعدادیہ ہیں:

ا۔ امریکہ ایک کروڈسٹر لاکھ پونڈ ۲۔ فرانس ایک کروڈ پہٹر لاکھ پونڈ ۳۔ اوٹا سالکہ کا میں ایک کروڈ پہٹر لاکھ پونڈ ۳۔ انگلتان ایک کروڈ پہاس لاکھ پونڈ

دنیا میں ہرسال ہیں کروڑ پونڈ کی مجھلی بکڑی جاتی ہے۔اگر ایک پونڈ کی قیمت پندرہ روپے ہوتو بدرقم تنین ارب رو بدینتی ہے جومر کڑی حکومت ہند کے سالا ندمحاصل سے دوچند ہے۔

صید مائی کے لیے جو کشتیاں استفال ہوتی ہیں ان کوٹر الرکہا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایک سوٹیس فٹ لیم سوٹ چوڑے اور پہیں فٹ گہرے ہال ہوتے ہیں۔ یہ ٹر الرمعمولی با دبانی جہاز وں سے اس گنا زیادہ مجھلیاں پکڑتے ہیں۔ ایسے ٹر الر برطانیہ کے پاس تقریباً ایک ہزار، جرمنی کے ہاں پانچ ہزار ، فر آنس کے ہاں تین ہزار، ڈنمارک، ہالینڈ اور بہجم کے پاس کل چارسو ہیں۔ ساالی یا میں صرف انگلتان نے ۱۸ الکھ بارہ ہزار یا بی سومن چھلی پکڑی تھی۔

یہاں شاید میرض کر دینا ہے جانہ ہوگا کہ دنیا میں اسلامی سلطنوں کا بھی وجود ہے جو تمام سمندروں سے سواحل پر داتع ہیں لیکن ان لوگوں نے بھی کوئی مچھلی نہیں پکڑی۔ بیچارے کریں کیا کہ بخت پکڑی ہی نہیں جاتمیں ہواگی ہیں۔

ومل مجھلی:

ویل پانی میں مند کھول کر تیرتی ہے۔ جب اس سرنگ میں کی جانور واغل ہوجاتے ہیں تو مند بند کر لیتی ہے۔ ایک ویل کی چربی سے اتنا تیل لکانا ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ سیر کے دوسو پہتر ٹین

بھرجاتے ہیں۔

ویل پاڑنے کی کشتیاں خاص قتم کی ہوتی ہیں جن کی تعداد پچھ عرصہ پہلے مختلف ممالک

کے پاس پھی۔

سال ملک تعداد سال ملک تعداد مال ملک تعداد ۱۲۸۰ مریکه ۱۲۸۸ مریکه ۱۲۸۸ مریکه ۱۲۸۸ مریکه ۱۲۸۸ مریکه ۱۲۸۸ مریکه ۱۲۸۸ مریکه مالان سالتی سالتی

۱۹۵۸ء میں ایک جہاز آرکئک (ARCTIC) نے دی ویل مجھلیاں پکڑیں جن کی مراہ میں ایک جہاز آرکئک (ARCTIC) نے دی ویل مجھلیاں پکڑیں جن کی ہڑیاں چودہ سومن لکیں چوہیں ہزار پونڈ میں فروخت ہوئیں اوران کی چر بی سے دوسو ہاون من تیل نکلا۔

ویل گھنٹہ مجرسانس لیے بغیر سمندر کی تہدیس رہ سکتی ہے۔ جب شکاری دور سے ویل کو دیجھ پاتے ہیں تو دوڑ کر پاس آجاتے ہیں جو نہی سانس لینے کے لیے دوبارہ سر باہر نکالتی ہے تو شکاری تو پ سے فائز کر دیتے ہیں۔ گولہ جو مضبوط تاروں سے جہاز کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے ویل کے جسم میں گھسے کھر تی ہے بدک کر بھاگ نگلتی ہے اور کئی سومیل جہاز کو بھی گھسیٹے پھرتی ہے شکاری لگا تارفائز کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ نڈھال ہو کررہ جاتی ہے۔

ویل کے چڑے ہے۔ مشینوں کے لیے بٹے بین اور خول سے کھاد کا کام لیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کوویل کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ندان کے پاس مشینیں ہیں اور ندائنی بلند مزاح زمینوں

جنوبی افریقه میں آج کل سولہ ویلیس روزانہ پکڑی جاتی ہیں اوران کی تعداد کم ہورہی جاتی ہیں اوران کی تعداد کم ہورہی ہے۔ کے ایک ویلیس دوزانہ پکڑی جاتی ویل میں جوان ہوتا ہے۔ ہرویل کم ہے ایک ویل میں جوان ہوتا ہے۔ ہرویل کم ایک فٹ کیں اور ساٹھ فٹ موٹی ہوتی ہے۔

وريائي سانپ:

وولیں (DEADALUS) جہاز کے کیتان نے ۱۸۳۸ء میں ساٹھ فٹ کسیا

سانب دیکھا۔ ۱۸خاع سلسلی کے پاس اسبورٹی (OSBORNE) جہاز کے کہتان نے ایک سانب دیکھاجس کی پیٹے پندرہ سے ہیں فٹ تک چوڈی تھی اوراس کاجسم بچاس فٹ تک نظر آ رہا تھا۔ ۱کھاء میں امریکہ کے ایک جہاز ڈرفٹ (DRIFT) کے ملاحوں نے کیپ کاڈ (CAPE COD) کے باس ایک سانب دیکھاجو پائی سے انجرااور چالیس فٹ سیدھا کھڑا ہوگیا۔

### عجا تبات:

- ا۔ برش سٹارش (ایک متم کی چھلی) ایک سال میں ہیں کروڑ انڈے دیتی ہے۔
  - ٢- نارويل كالكدانت چونث لمبابوتا بـ
    - س- کھوے کی عمر تقریباً سوسال ہوتی ہے۔
- ایک بیں فٹ لیے سمانی کا نام ہے بیر ساحلی پہاڑوں میں رہتا ہے۔ ہر سال اکتوبر
  میں ساحل پرآ کر کسی چٹان کو منہ سے پکڑلیتا ہے۔ اورا پی دم کو پانی پر پھیلا دیتا ہے۔
  لہروں کے بچکولوں سے بیدم ٹوٹ جاتی ہے۔ اس میں انڈے ہوتے ہیں جو کہیں دور
  جاکر نے بن جاتے ہیں ، اس کا زخم مندل ہوجا تا ہے اور دوسر سے سال پھر اس مشق کا
  اعادہ کرتا ہے۔
- برچین کی ایک چیلی میں ایک خوبی بیہ ہے کہ اگر اسے کوئی کھانے وہنے ہنتے مرجاتا ہے۔ اس چیلی کی فروخت ممنوع ہے۔ قدیم زبانہ میں جب کسی امیر کوموت کی سزادی جاتی تھی تو اسے میچیلی کھلائی جاتی تھی۔
- ۲۔ ایک محصلی ایسی بھی ہے جس کی دم موم بتی کی طرح جلتی ہے اوراس میں ۵۰۰ موم بتیوں کی روشن کلتی ہے۔

كاسبق دياتھا۔

شرع کے کہ میں البرین ما و صی به ہم نے تہیں وہی (قوت اور بیت والا) دین عطا موسط اللہ میں البرین میا و صی به می کے تہیں وہی (قوت اور بیت والا) دین عطا موسط ا

ليكن كسى نے فائدہ ندا تھايا، قوم نوخ كومٹا ديا گيا اور قوم محد (صلى الله عليه وآله وسلم)

مثربی ہے۔

جرمنی کے ایک محقق نے ٹابت کیا ہے کہ آئ ہے بہت پہلے افراقہ وامریکہ باہم ملے ہوئے تھے۔
درمیانی نظر مملکت اطلاطس کہلاتا تھا جو کسی زلز لے وغیرہ کی وجہ سے ڈوب گیا۔ یہ محقق کہتا ہے کہ
مصر کی طرح سیکی ہے ہے کہ ہرام برآ مدہوئے ہیں ٹیز افراقہ کے مغرلی اور امریکہ کے شرقی ساحل
کی نباتات میں گئی مشابہت ہے جس سے یہ نتیجہ ناتا ہے کہ یہ دونوں پڑا عظم آئیں میں ملے ہوئے
کی نباتات میں گئی مشابہت ہے جس سے یہ نتیجہ ناتا ہے کہ یہ دونوں پڑا عظم آئیں میں ملے ہوئے
سے اور ان پر صدیوں کسی ایک قوم کی حکومت تھی جن کے اُٹار تمذن کے افریقہ اور کی امریکہ میں
آج بھی ملتے ہیں۔ (برق)

بإب۸

# صحیفه فطرت کے چنداوراوراق

آغازِ تخلیق

الندسجاندوتعالى نيمين حكم دياب:

قُلْ سِیرو افی الارض فَانظُو و اکیف بکا اسرسول اسلمانوں کو عمر دے کہ وہ زمین کے الفی الارض فانظر و اکیف بکا اسلمانوں کو عمر دے کہ وہ زمین کے الفی خلق شواہد کا معائد کرنے کے بعد آغاذِ الفی خلق شواہد کا معائد کرنے کے بعد آغاذِ

آ فرينش كا كھون لگا كيں۔

علاء فطرت کا خیال ہے ہے کہ آغاز آفرینش میں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ یہ دھوال در اصل وہ ترکیبی عناصر ہے جن سے آسان وایٹر وغیرہ تغیرہ ہوئے تھے۔ آفاب و دیگر کواکب کی تفکیل کے بعدایک بہت ہواستارہ سورج کے قرب وجوار سے گزرا۔ زور کشش سے ایک کلااعلیمدہ ہوگیا جوتقر یباساڑھے تو کروڑ میل دورجا کر گھو منے لگااس کلاے کا نام زمین ہے۔ یہ زمین آغاز میں چھلے ہوئے لو ہے کی طرح تھی۔ ہزارہا صدیوں کے بعدقشر زمین شھنڈا پڑ گیالیکن اندرسے زمین برستورو کی بی گرم ہے۔

سونے اور جاندی کی بارش:

مختلف معاون کوئیسی صورت میں تبدیل کرنے کے لیے مختلف در جہائے حرارت کی

ضرورت ہے مثلاً:

ا سکے کوئیس میں تبدیل کرنے کے لیے ۲۲۲ درجہ حرارت درکارے۔

المراكمونيم رررر و و ٢٧٥ و و و و و و و

٣ - جائدي - - - - ١٠٠٠ -

جب زین سوری سے علی وہ ہوئی تھی تو بہت گرم تھی۔ نینجنا یہ معادن بار بار ایس بن کر فلک کی طرف اٹھتیں۔ خشک فضاؤں میں جہنچ ہی دوبارہ زمین پر فیک پڑتیں اور پھر گیس میں تبدیع میں ہوئی ہو گیاں ہوگراو پر چلی جا تیں۔ لاکھوں برس تک بادل زمین پر سیم وزر کی بارشیں برساتے رہے، بعد میں جب تشر زمین سرو پڑنے لگا تو بیدھا تیں بھی مجمد ہونے لگیں۔ سب سے پہلے سونا پھر تا نبااور میں جب سے بہلے سونا پھر تا نبااور میں حد میں سکھنے۔ اور بیمعادن زمین میں دب گئے۔

#### مدارج سته

تفاصیل بالا کا ماحسل بیرے کہ کا تنات کوار تقاء کے چھور جوں سے گزرنا پڑا۔

ا۔ عناصرتر کیبی دخان کی صورت میں ممودار موسے۔

٢ ان عناصر اجرام ماوي بيدا كي محير-

٣ ـ آناب سے زین کی۔

س زمین شندی مولی بخارات بانی بن کرفیک بردے اور زلازل سے مرطرف بہاڑتھیر

يو گئے۔

۵۔ پھرنیا تات کاظہور ہوا۔

٢۔ اور آخر میں حیوانات کی تخلیق ہوئی جن کی ارتقائی صورت انسان ہے۔

ماحسل بدكه الله في آسان كودوعصرون اوركائنات ارضى كوچارعصرون بين مكمل كيا-

ان نتائ پرجد بدعلائے مغرب سینکروں برس کی تحقیق و تلاش کے بعد بہنچاور ہارے

امى رسول نے آج سے ١٣١١ برس يمل فرمايا تھا:

قُلُ آءِ تَنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ كَيامُ البَسَى كَوَانْيَ وَوَ لَهِ مِن الْمِن عَلَيْ اللهِ المعلى اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(حُمَّ مسجدة 9 قا ۱۲) اور برآسان کوایک ضالبطیکا پابند کردیا۔
تو کویاز مین پہاڑ اور نبا تات وغیرہ جاریوم میں بنائے اور آسان دودن میں خات کے۔
قرآن اس حقیقت پرشاہدہ کرآسانوں کی رفعت وتسویہ اور دات دن کی تفریق سلے

بونى، اورزين كى خليق بعديس مونى:

عَانَتُمُّ اللَّهُ حَلْقًا آمِ السَّمَآءُ بَنُهَا ■ اللَّوْ الكَالَّةِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ الللِمُ الللْمُلِلْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللللِمُ الللللْم

چو(سنه):

نعداد کی تین قسمیں ہیں۔ ا۔ زائد ۲- ناقص سے ادر کامل عدد زائد ہیں اعداد ضرب کا مجموعہ اصل سے زائد ہوتا ہے مثل ۱۱۳ کے اعدادِ ضرب (بینی جن پر تقبیم ہوسکتا ہے یا جن کا حاصلِ ضرب ۱۲ ہوتا ہے مثل ۱۲ ہو۔ ۱۲ ہیں جن کا مجموعہ ۱۲ ہے عدد ناقص ہیں اعدادِ ضرب کا مجموعہ اس سے کم ہوتا ہے مثل ایک اس کے اعداد ضرب بینی ۲۰۱۲ کا مجموعہ کے عدد کامل میں اعدادِ ضرب کا مجموعہ کے عدد کامل میں اعدادِ ضرب کا مجموعہ کے برابر ہوتا ہے مثل اند ۱۲ ہاس کے اعداد ضرب ۱۲ ہوں اکا مجموعہ ہے۔ اعداد کا میں ایک اعداد کا میں ایک اعداد کا میں ایک کے برابر ہوتا ہے مثل اند ہاس کے اعداد کا میں ایک لاکھ جائی جا ات اعداد کا مار کے جب کا کنات چے ذمانوں سے گزر چی تو دنیا ہیں کم وہیش ایک لاکھ تم کے نبا تات اس طرح جب کا کنات چے ذمانوں سے گزر چی تو دنیا ہیں کم وہیش ایک لاکھ تم کے نبا تات حیوانات د جمادات پیدا ہو گئے اور بیا تواع چے کے عدد کی طرح ہر کھا ظ سے کمل تھیں۔ اعداد کا کملہ دس سے مدول کی طرح ہر کھا ظ سے کمل تھیں۔ اعداد کا کمل تھیں۔ اعداد کی طرح ہر کھا ظ سے کمل تھیں۔ اعداد کا کہ اعداد یہ ہیں۔

Y: \_\_(

M . \_r

سل ۱۰ ۱۳۹

190A \_ M

IMAIN \_A

r-94117A \_4

# زمينول كى تعداد

موجودہ علائے فلک کا بیر خیال ہے کہ کا نئات میں کم دیش تیں کروڑ زمینیں چکر کا نے
رہی ہیں۔اس نظریے کی بنیاداس مشاہدے پررکھی گئ ہے کہ فضا میں شموس کی تعداد دس کروڑ ہے
اور ہرسورج کے اردگر دکم وہیش تین زمینیں گھوم رہی ہیں۔
وگا یکھ کم جنو ڈ رہنگ والا ہو ط
(عدار رہاں) ہے۔
(عدار رہاں) ہے۔

جهنم

بعض کتب احادیث میں فدکور ہے کہ جہنم زمین کے یئیج ہے اور دوسری علائے جدید
نے ابت کیا ہے کہ بطن زمین میں ۱۳۰۰ درجہ حرارت کی آگ موجود ہے۔ آتش فشال پہاڑوں
سے جومعادن ہا ہر نکلتی ہیں وہ اندرونی آگ کی وجہ سے پھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم جہنم کا نصور یوں کر
سکتے ہیں کہ ایک شدید زلز لے کی وجہ سے بطن زمین ہا ہم آجا تا ہے اور ہر طرف آگ کے مواج سمندر
لہریں لینے لگتے ہیں۔

يَّا يَهُمَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمْ جَإِنَّ زَلْزُلَةً المانو! الله يَ وُروكه قيامت كا زلزله السَّاعَةِ شَيء عَظِيم (حج. ا) ايك فوناك چيز ہے۔

اندازہ بیہ ہے کہ اگر زمین کا بطن باہر آجائے تو دفعتا تمام سمندر کھو لئے لگ جائیں باہر آجائے تو دفعتا تمام سمندر کھو لئے لگ جائیں باہر آجات و جمادات میں آگے۔ باتات وجمادات میں آگے۔ باتات وجمادات میں آگے۔ باتات وجمادات میں آگے۔ باتات کے دان کوئی تازہ زمین کی آفاب سے نکال لائے جو سیجی ممکن ہے کہ اللہ قیامت کے دان کوئی تازہ زمین کی آفاب سے نکال لائے جو

بہرحال کی کونین علم حاصل نہیں کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اس لیے کہ ان اللّٰہ عِندَة عِلْمُ السّاعَةِ (لقمان، ۱۳۳) قیامت کاعلم صرف اللّٰد کوحاصل ہے۔

## ہاری زمین کی تمر:

مصریں چندمقامات سے جار ہزار سال پہلے کے گھر پر آمد ہوئے ہیں۔ ایک گھر کی دیوار پراس عہد کی زبان میں بیالفاظ کندہ ہیں:

"جولیامبری پیاری جولیا،ایک حسین اور چھوٹا ساسور ہے۔"

أيك اورقبر بربيالفاظ منقوش بين

"اس میں سوائے اس کے کوئی اور عیب ندتھا کہ پیہ جھے جھوڑ کر چلی گئے۔"

ان فقرات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کا انسان دیا غی ساخت اور اندازیخیل میں ہم سے مختلف نہ تھا۔ چونکہ سل انسانی کو ابتدائی دور وحشت سے گزرکر منازل تمدن تک چینچنے کے ہم سے مختلف نہ تھا۔ چونکہ سل انسانی کو ابتدائی دور وحشت سے گزرکر منازل تمدن تک چینچنے کے لیے ہزار ہا قرن درکار ہیں ،اس لیے ہائیل کی بتلائی ہوئی انسانی عمر (۲۰۰۰) سال درست نہیں سے

لارڈ کلون کے ہاں زمین کی ممردو کروڑ سال ہے اور اس نے اس نظریے کی بنیا وزمین کی مختلف پیرونی حالتوں اور اندرونی درجہ حرارت پر رکھی ہے۔ اس کے خیال میں زمین کا بیرونی تشربیں لا کھ سال میں شختہ اموا تھا۔

بعض علائے طبقات الارض کی رائے یہ ہے کہ ذین کی اندرونی تہوں میں ریڈی کی مقد اربہت ذیادہ ہے چونکہ ریڈی محرارت پیدا کرتا ہے، اس لیے زین کا پیٹ گرم ہے لیکن لارڈ کلون اس نظر یہ کے ساتھ مقتن نہیں۔ چنانچہ ایک خط (جو الا 191ء میں لکھا گیا اور''برٹش ویکلی''
میں شائع ہوا) میں لکھتے ہیں:

" بیات قطعا ناقابل یقین ہے کہ سورج اور زمین ریڈیم کی دجہ سے گری وروشی دے

دسے ہیں۔"

ىروفىسرجولى كااندازه:

آغاز آفریش میں جب بہلی دفعہ مندر بے توان کا پانی میشانقا، پھر برساتی نالوں اور دریا دن (جوادهرادهر سے سوڈ الاتے ہیں) کی وجہ سے دفتہ رفتہ کین ہوگیا۔ پروفیسر جولی نے سالہاسال کی تحقیق وجہو کے بعداعلان کیا کہ ہرسال دنیا کے تمام دریا
اورنا لے سندروں میں سولہ کروڑٹن تمک کا اضافہ کرتے ہیں اورا اس وقت سمندروں کے تمک کا مجموعی
وزن چودہ ہزار کھر بٹن ہے جس کے جمع ہونے پرٹو کروڑ برس ہوئے اور یہی زمین کی عمر ہے۔
تونے یہ کیا غضب کیا جمھ کو بھی فاش کر دیا
میں ہی تو ایک راز تھا سینۂ کا نکات میں
میں ہی تو ایک راز تھا سینۂ کا نکات میں
(اقبالؓ)

### آغاز حیات:

حیوانات و نباتات کاخورد بنی معائد کرنے کے بعدیہ حقیقت ہے تجاب ہو چکی ہے کہ تمام حیوانات و نباتات خلیوں سے بیغ ہیں، ان میں سے بعض واحد المخلیہ ہیں اور بعض کثر الخلایا۔ یہ خلیے سمندر کے ایک جمل والے مادی تخر مایہ سے تیار ہوئے تھے جو سمندر کے ساحل پر ماتا ہے۔ سب سے پہلے اس تخر مایہ سے ایمیا (AMOEBA) بنا۔ ایمیا ایک واحد المخلیہ جانور ہے جو کچر میں ماتا ہے۔ اس کے بعد دو، تین، چاریک ہزاروں اور کروڑ وں خلیوں والے جانور وجود میں آئے ، جن میں حیوانات بھی شامل ہیں۔

رَبَّكُمُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ اللَّدِنْ تَهِمِينَ واحدالْخليه جانورے پيدا كيا اور وَّنْحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. (نساء، 1) اى ساس كى اوه تكالى۔

ایمبیا کے تکوی اجزاء یہ بیں: کارین ، ٹائٹر دجن ، ہائیڈر وجن اور یہی ہمارے اجزائے تغییر ہیں۔ یا اور ہوا کے عناصر تکویٹی بھی یہی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیوانی زندگی کی ابتداء سمندر سے ہوئی تھی۔ ابتداء سمندر سے ہوئی تھی۔

توریت باب پیدائش میں درج ہے: '' پھرہم نے بانیوں (سمندر) کو تکم دیا کہ جاندار و تحرک تلوق پیدا کرد ۔'' قرآن تکیم میں مذکور ہے۔ أَنَّ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَبُقًا آعَاز مِن ارْضُ وَسَا كَابِيولَى اليَّ مَعَا بِهُمْ فِي السَّمُو قَفَتَتُنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ عَلِيمِهِ عَلَيْهِهِ مَلِيكُمْ مِنْ الْمَاءِ كُلَّ عَلَيْهِهِ عَلَيْهِهِ مَلِيكُمُ مَلِ كَعْنَافُ وَنِيا كَيْنِ بِنَا ذُالِينِ اور جاندار شَيْءٍ حِي طَ (انبياء: ٣٠) اشياء كوپانی (سمندر) سے پيدا كيا۔ شَنَيْءٍ حِي طَ (انبياء: ٣٠) اشياء كوپانی (سمندر) سے پيدا كيا۔

يه واحد الخليه مخلوق (ايميها) مندرجه ذيل مدارج مع كزركر تكوين آدم برمنتي موكى:

ا۔ ان خلیوں سے پہلے نباتات ہے۔

۲\_ پھر حیوانی نبا تات نمودار ہوئے لیعنی ایسے نبا تات جن میں حرکت معدہ اور بعض حیوانی اعضاء تو موجود تنے کیکن دیکھنے سننے اور سو تکھنے سے محروم شخصے۔

س\_ پھرر شکنے والے کیڑے پیدا ہوئے۔

س کے بعداصداف اور جوکس وجود میں آئیں۔

۵۔ پھرسرطان البحرنے جنم لیا اور ساحل پر پچھونظرآنے گئے۔

٢ اس كے بعد محيلياں ، گرمچيوں اور ديكر حيوانات آئي كا دور آيا۔

ے۔ پھرزندگی نے خشکی پرفتدم رکھا۔ کیڑوں ، مکوڑوں ، پرندوں اور چو یا وَل کے بعد انسان کے کیاری آئی اور فورا:

> خرے رفت زگردوں بہ شبتان ازئی حذراے پردگیاں پردہ درے پید اشد (اقبال)

الغرض! زندگی پانی کی پیدادار ہے۔ پہلے ایک خلید تھی۔ پھر اسفیجید ، پھر شعاعیہ اور پھر ہلا میہ بنی۔ اس کے بعد حشرات، ویدان، عنا کب، طیور اور حیوانات سفلی وعلوی کے منازل سے گزر کر السانی عظمتوں تک جا پیچی۔ انسانوں میں بعض وحثی ، بعض عقلاء ، بعض اولیاء اور بعض انبیاء ہیں، پینیسی چلا کر راہ دار حیات کی آخری منزل کون تی ہے۔
انبیاء ہیں، پینیسی چلا کر راہ دار حیات کی آخری منزل کون تی ہے۔
قران الی ربک المنتظمی ۔ (دجم ، ۲۲م) اور بیشک تمہاری آخری منزل خیام قدس تک رسائی ہے۔

عروبی آدم خاکی سے انجم سمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے

(ا قبالٌ)

رحم:

رحم مادر میں بالکل وہی عناصر موجود ہیں، جو سمندر میں ملتے ہیں اور درجہ کرارت بھی وہی ہے۔ ماہرین قراید نے ہزار ہا تجارب و مشاہدات کے بعد بیا بیمان افر وزاعلان کیا ہے کہ جس طرح آغاز میں زندگی مختلف مدارج سے ہوتی ہوئی منزل انسانیت تک پنجی تھی اس طرح کا ایک جیرت انگیز سلسلہ ماں کے پیٹ میں بھی کا وفر ما ہے۔ نطف رقم مادر میں پہلے ایک خلیہ سا ہوتا ہے، جیرت انگیز سلسلہ ماں کے پیٹ میں بھی کا وفر ما ہے۔ نطف رقم مادر میں پہلے ایک خلیہ سا ہوتا ہے، اس کے بعد چو یا وی کی صورت بداتا ہے۔ پھر پرندوں کی طرح ایک چو پی میں نظر آئے گئی ہے اس کے بعد چو یا وی کی صورت بداتا ہے۔ چو تھے برندوں کی طرح ایک چو پی میں نظر آئے گئی ہے اس کے بعد چو یا وی کی صورت بداتا ہے۔ چو تھے مہینے میں مرد باز دیے ہمراہ ایک چو پی میں دیا تھے ہیں مارے ایک جو جاتی ہے، چھے میں فرو مادہ کی تمیز ہموتی ہے۔ آٹھویں میں آئے میں اور سریر بال اگ آئے ہیں۔

الغرض! انسان کا بچیمام ان مناظرے گزرتا ہے جن سے زندگی کوآغاز آفرینش میں گزرنا ہے جن سے زندگی کوآغاز آفرینش میں گزرنا پڑا تھا۔ ابتدائی مراحل میں انسانی بچید گرجیوا نات کے بچوں سے تمیز جیس کیا جاسکتا۔

ان مدارج میں سے بعض کا ذکر قرآن علیم میں بھی موجود ہے:

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ٥ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَطْفَةً فِي قَرَارٍ مَرَّبُنٍ ٥ ثُمَّ جَعَلْنَا النَّطْفَة عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَة عِظَامًا مَرَّ مَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْحَالِقِيْنَ ٥ فَكَسُونَا الْعِظَامَ لَحْمًا ق ثُمَّ انْشَانَهُ خَلَقًا اخْرَ مَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْحَالِقِيْنَ ٥ فَكَسُونَا الْعِظَامَ لَحْمًا ق ثُمَّ انْشَانَهُ خَلَقًا اخْرَ مَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْحَالِقِيْنَ ٥ فَكَسُونَا الْعِظَامَ لَحْمًا ق ثُمَّ انْشَانَهُ خَلَقًا اخْرَ مَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْحَالِقِيْنَ ٥ (مؤمنون. ١٢١٣١٢)

اس آبیت میں جارلفظ قابل غور ہیں: سلاق اس لفظ کے عنی الفرائد الدر رہیس یوں دیئے جاتے ہیں۔

الله (OFFSPRING) يخي يجد (ESSENCE) يخي يجوز ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایمبیا کیچڑ میں جنم لیتا ہے، لینی وہ کیچڑ کا بچہاور نجوڑ ہوتا ہے۔ ا۔ علقہ ۔اس لفظ کے معنی جو نک بھی ہیں۔علق (اسے جو نک لگائی گئی)اعلق ۔(اس نے جو نک لگائی گئی)

س مضغہ۔ اس کے مشتقات میں ہے ایک لفظ ''مضیغہ'' ہے جس کے معن'' ہازوئے اسپ' ہیں۔ہم عرض کر چکے ہیں کہ رحم ماور میں ایک منزل پر بچہ چو پائے کی صورت افتیار کر لیتا ہے۔

س خلقا اخر۔ رحم مادر میں بچہ پہلے جونک، پرندے اور حیوان کی شکل میں ہوتا ہے۔ آخر میں جب اسے انسانی صورت عطا ہوی ہے تو بیٹھ نیت تاکیک بی تحلیق ہوتی ہے۔ میں جب اسے انسانی صورت عطا ہوی ہے تو بیٹھ نیتا ایک بی تحلیق ہوتی ہے۔

#### آيت کاترجمه:

ہم نے آغاز میں انسان کو کیچڑ کے بیچی ایمبیا سے پیدا کیا اور اب اس کی تولید کا
سلسلہ رحم مادر سے جاری کر دیا۔ پہلے ہم نطفہ کو جو تک (علقہ) کی شکل ہیں تبدیل کرتے ہیں۔ پھر
جو تک کو گوشت کا لوتھڑا (گھوڑ ہے سے مشابہ) ہناتے ہیں پھر ہڈیاں پیدا کرکے اوپر گوشت
چڑھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے انسانی صورت دے کر باہر نکال لاتے ہیں، وہ بہترین
خالق کس قدر قابل تعریف ہے۔

علاء کاخیال ہے کہ شروع میں انسان کی پیدائش خطِ استواکے قریب سمندر کے ساحل پر ہوئی تھی ، انسانی رخم نے نہ صرف اس حرارت کو محفوظ رکھا بلکہ وہ تمام عناصر بھی یہاں موجود ہیں ، جو سمندروں میں ملتے ہیں۔

فارغ نہیں بیٹے گا عالم میں جنوں تیرا یا اپنا گریباں جاک یا دامن بردال جاک راقبال قدرے ترمیم کے ساتھ)

# الوان كائنات كى الينين.

کائات کا ہرمظرالالہ صحرائے عرش کے تارے تک ذرات ہوتے ہے۔ تغیر ہوا ہے اگر ہم خورد بین سے پانی کا معائد کریں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آئیں گے جن میں سے ہر ایک قطر دور یہ میں الی خورد بین سے برا الی جموٹا ۔ انگر دب ہر نگاہ ڈالئے۔ گویہ خاکی ذریہ سے جھوٹا ۔ ہوتا ہے لیکن دراصل کی ہزار جواہر سے مرکب ہوتا ہے، پھر ہر جو ہرمنفیہ وثباتیکا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ مائیکر دب سے ہزار گنا چھوٹے ذرات وہ اینٹیں ہیں جن سے ایوانِ فطرت تیار ہوا۔ اس مہیب کا منات کا ہرمنظران ہی ہے مقدار ذرات سے بنا سائنس کا یہ انکشاف تو حید پر سب سے بوی دلیل ہے، فرض کیجئے ایک انسان ذمین کا پیٹ چر کرمیلوں اندر گھس جاتا ہے اور دہاں سے زائی دھات کا ایک گلوا تکال لاتا ہے، پھر بحر الکائل کی گہرائیوں میں فوطہ لگا کر سات میل نیچ سے کوئی دھات کا ایک گلوا تکال لاتا ہے، پھر بحر الکائل کی گہرائیوں میں فوطہ لگا کر سات میل نیچ سے کوئی خول اٹھا لاتا ہے اس کے بعد آسان کی نیلی فضا کی میں کھر بیا میل دور جا کر کسی مرحم تار سے خول اٹھا لاتا ہے اور خورد بین کے نیجی دھر کہ ہر شرکا معائد کرتا ہے۔ بید کی کر اس کی جرت کی صدند رہے گی کہ ان تیوں کے ایج اگر کی وہی ذرات برقیہ ہیں جو ذرہ غبارور تی گل ہر اس کے جاتے ہیں۔

کی حدند رہے گی کہ ان تیوں کے ایج اگر کیبی وہی ذرات برقیہ ہیں جو ذرہ غبارور تی گل راس کیا ہے جاتے ہیں۔

حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاک ہو کہ نوری ہو لہو خورشید کا شکے، اگر ذرے کا دل چیریں

(اتبالٌ)

فوق العرش ہے تحت الثری تک عناصر بھو بی کی بیدوحدت ، وحدت خالق کا ایک نا قابلِ تردیداعلان ہے۔

عشق بھی ہو تجاب میں ، حسن بھی ہو تجاب میں یا تو خود آشکار ہو ، یا مجھے آشکار کر یا او خود آشال ہو ، یا مجھے آشکار کر (اقبالؓ)

ان خشت ہائے ہستی (ATOMS) کی گئی قسمیں ہیں۔ مثلاً: جرابر آئی، آسیجن، ہیں کاربی وغیرہ ۔ پائی کا خوروترین قطرہ آسیجن کے ایک جوابراور ہائیڈروجن کے دوجوابر سے مرکب مل کرسالمہ (MOLECULE) آئی کہلاتا ہے۔ بعض اشیاء کی سالمات زیادہ جوابر سے مرکب ہوتے ہیں جن کی تعداد سوسے ہزارتک ہوگئی ہے۔ پائی ٹیس آسیجن کا ایک جو ہر ہوتا ہو جن کے دوجوابر کوتھا مسکتا ہے اور نمک میں سوڈے کا ایک جو ہر کلورین کے صرف ایک جو ہر کوتا ہو میں کرسکتا ہے لیکن کلورائڈ آف گولڈ میں سونے کا ایک جو ہر کلورین کے تین جوابر کوتھا مسکتا ہے۔ انتصال جو ہر انتخاب میں سونے کا ایک جو ہر کلورین کے تین جوابر کوتھا مسکتا ہے۔ انتصال جو ہر :

یہ جواہر مختلف مقادر میں مل کر مختلف اشیاء تیار کرتے ہیں، یہ طاب کسی قدرتی و کیمیائی

ترکیب کا متیجہ ہوتا ہے۔ جس کا بقینی علم حاصل نہیں۔ عام نظر بیر بیہ ہے کہ بعض میں مثبت اور بعض

دیگر میں منفی بجلی موجود ہے۔ چونکہ مثبت بجلی منفی بجلی کو مینچتی ہے، جواہرا یک دوسرے سے مل جاتے

ہیں اگر دو جو ہروں میں ایک ہی متم کی بجلی بعنی مثبت یا منفی ہوتو دہ ایک دوسرے سے دور بھاگتے

ہیں۔ ہائیڈروجن کے جو ہر میں اللہ نے مثبت اور آئسیجن کے جو ہر میں منفی بجلی رکھ دی جس سے

ہیں۔ ہائیڈروجن کے جو ہر میں اللہ نے مثبت اور آئسیجن کے جو ہر میں منفی بجلی رکھ دی جس سے

ایک دوسرے کی طرف تھے رہے ہیں اور یانی تمام عالم کے لیے مداو حیات بن رہا ہے۔

ایک دوسرے کی طرف تھے رہے ہیں اور یانی تمام عالم کے لیے مداو حیات بن رہا ہے۔

ان جوہروں کی یا جس گرفت اس قدر سخت ہوتی ہے کہ اگر جم لوہے کی صرف ایک چوتھائی انج موٹی سلاخ کے دو چوتھائی انج موٹی سلاخ کے دو گھائی انج موٹی سلاخ کے دو گھائی انج موٹی سلاخ کے دو کلزوں کو یاس یاس رکھ دیں تو وہ آپس میں نہیں جڑیں گے، اس لیے کہ پورا اِتصال پیدا کرنے کے لیے جواہر کو زیادہ قریب لانے کی ضرورت ہے جوا گاور ہتھوڑے کے بغیر ممکن نہیں۔

# ارتعاش جوابر:

تمام جواہراکی مسلسل ارتعاش کی حالت میں رہتے ہیں جس سے بھو ارت ہی ہیرا ہوتی ہے۔ جب بیڑی پر سے ریل گر دتی جاتی ہوتی ہے۔ جب بیڑی پر سے دیل گر دتی جاتی ہوتا ہے اس لیے وہ مر داجہام کہلاتے ہوجاتی ہے بعض اشیاء مثلاً: لکڑی کے جواہر میں ارتعاش کم ہوتا ہے اس لیے وہ مر داجہام کہلاتے ہیں۔ بیارتعاش حرکت کا نتیجہ ہوارح کت ای صورت میں ہو گئی ہے کہ جواہر ہا وجو دا تصال کے ایک دوسر سے سے بیلے دوسر سے اگر ہم لو ہے کو تیز آگ میں رکھ کر جواہر میں باوجو دا تصال کے انفصال بھی ہے اور حرکت بھی۔ اگر ہم لو ہے کو تیز آگ میں رکھ کر گرامت ہوا ہوگر ایس انتحاش واضطراب کی وجہ سے جواہر اپنی اتصالی گرفت کو ڈ صیلا کر دیں گرامت ہوا گی اور مزید حرارت کے بعد یہ جواہر ایک دوسر سے سے جدا ہو کر آ ہمن سیال کی صورت اختیار کرلیں گے۔ آگر چھ ہزار در سے کی حرارت پہنچائی جائے تو آگر بینی سیال گیسی صورت اختیار کرلیں گے۔ آگر چھ ہزار در سے کی حرارت پہنچائی جائے تو آگر بینی سیال گیسی صورت اختیار کرلیں گے۔ آگر چھ ہزار در سے کی حرارت پہنچائی جائے تو آگر بینی سیال گیسی صورت اختیار کرلیں ہوجاد ہیں سے بیر حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ ہرجم میں مسام موجود ہیں ، ورنہ میں تبدیل ہوجاتے گا۔ بہیں سے بیر حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ ہرجم میں مسام موجود ہیں ، ورنہ میں بیار مخرک نہ ہوسکتے۔

نولادیس جواہر کی حرکت گھڑی کے پیڈولم کی طرح ہے لیکن بعض دیگر اجسام میں میہ حرکت دوری اور کہیں اختلاط واحتراج کی ہوتی ہے۔ چائے میں دودھ ڈالنے کے بعد چائے کے جواہر دودھ کے جواہر میں خلط ملط ہو جاتے ہیں اس طرح ہوئے گل کے جواہر ہوائی جواہر میں خلط ملط ہو جاتے ہیں اس طرح ہوئے گل کے جواہر ہوائی جواہر میں شامل ہوکر شامہ تک چہتے ہیں۔

ایک منفیے کی رفتار پانچ بزارمیل فی گھنٹہ شار کی گئے ہے۔ اگر ہوا کا دباؤ کم کر کے منفیے کی رفتار کو برتی رفتار کو برتی رفتار کو برتی ہوئے کہ یہ رفتار کو برتی روسے بڑھا دیا جائے تو ساٹھ بزارمیل فی سینڈ تک پہنچ جائے گی۔ یا یوں بہجھے کہ یہ منفیہ ایک سینڈ میں بخر اوقیا نوس کو بین مرتبہ عبور کر سینے گا اور جا بھرف جا رسینڈ میں جا پہنچے گا۔ ایک منفیہ جم میں جو برآئی ہے اٹھارہ سوگنا کم ہوتا ہے اور ہرسالمہ میں ایک لا کھ منفیے ہوتے ہیں۔

# ہرے میں زندگی:

ہم عرض کر چکے ہیں کہ جواہر کی ترکیب منفیوں سے ہوتی ہے۔ ہر دومنفیوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے، جہال منفیہ حرکت کرتا ہے۔ ہیز حرکت کی وجہ سے بیرخالی جگہ ہوتی پر ہو جاتی ہے۔ جہال منفیہ حرکت کرتا ہے۔ ہیز حرکت کی وجہ سے بیرخالی جگہ ہوتی ہے۔ جہال منفیہ حرکت کر ہوا میں تھما کیں تو فضا میں آتشیں چکر بن جاتا ہے۔ جاتی ہے جس طرح ایک لائٹی کو آگ کہ گا کہ وجہ ہے ای لیے تو قر آن تھیم میں پہاڑوں کو متحرک کا کنا ہے کہ ہر چیز انہی زندہ و تیز روذ رات کا مجموعہ ہے ای لیے تو قر آن تھیم میں پہاڑوں کو متحرک کا گنا ہے۔

وَكُورَى الْبِجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمْ يَهَارُونَ كُوساكَن خَيالَ كَرِتْ بُوطالا تكدوه وكرى الْبِجبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمْ يَهَارُونَ كُوساكَن خَيالَ كرتے بُوطالا تكدوه يَرُوقُ مَنْ السَّحَابِ. (نعل ٨٨) بادل كى رفار سے چل رہے ہیں۔ تمو مَنْ السَّحَابِ.

پہاڑوں کی بیرکت ایک تو حرکت زمین کی وجہ سے ہے اور دوسرے ال معفیو آل کی وجہ سے ہے اور دوسرے ال معفیو آل کی وجہ سے ہے اور دوسرے ال معفیو آل کی وجہ سے ہے اور دوسرے ال معفیو آل کی وجہ سے جن سے ان پہاڑوں کی ترکیب ہوگی۔

كائنات مين تنوع (ايك سوال):

اگرسونے اور مٹی کے اجزائے ترکیبی وہی ہیں تو پھرسونا ،سونا کیسے بن گیا، اور مٹی مٹی

یوں رہ ہیں۔ جواب: جواہر میں منفیوں کی کی بیشی اور اختلاف نظام سے کا نتات میں توع پیدا ہو گیا۔ کسی جوہر میں منفیے وسط میں ہیں تو کہیں کناروں کے پاس ہیں، پھر تعداد میں بھی اختلاف پایاجا تا ہے۔ بہی اختلاف نظام وتعداد تنوع مناظر کا سبب ہے۔



تشرتح

ا۔ ہائیڈروجن کے جوہر میں صرف ایک منفیہ ہوتا ہے۔

۲۔ آسیجن کے جوہر میں آٹھ منفے ہوتے ہیں۔

ال- كياشيم كے جو ہرياں ہيں منفيے ہوتے ہيں۔

(نوٹ) خط کشیرہ حصہ برق مثبت کامر کز ہے۔

توبیہ بیں کا نئات کی اینٹیں۔ایک مغربی عالم نے جب ان جواہر کی ایمان افروزمشینری کودیکھا تو پکارا ٹھا:

"IT IS WONDER THAT MAN'S BRAIN REELS
BEFORE THE INFINITELY GREAT THINGS OF THE
UNIVERSE ON THE ONE HAND AND THE
INFINITELY SMALL. THINGS OF THE NATURE ON
THE OTHER.

"جرت ہے کہ ایک طرف تو انسانی عقل قدرت کی بڑی مہیب ایجادات کود کھے کرارز اٹھی ہے اوردوسری طرف باریک ترین ڈرات کا اعجاز دیکھے کرتھے میں کھوجاتی ہے۔ قرآن تھیم نے ہمیں ان ٹورد بنی اجزائے تکوین کی طرف یوں متوجہ کیا ہے: وَهَمَا یَعْوَرُ بُ عَنْ دَبِّلْكَ مِنْ مِنْ هُمُلُولِ فَرَّةٍ فِی ارض وساء کا کوئی ذرہ (جوہر) ذرے ہے ہی چھوٹا الگر ضِ وَلَا فِی السَّماءِ وَلَا اصْعُورُ مِنْ (منفیہ) یا بڑا (سالمہ) اللہ کی نگاہ سے نا ئے نہیں فرلک و کا اکتر اللہ فی کیتاب میں میں اللہ کی روش کیا ب بیل موجود ہے۔ فرلک و کا اکتر اللہ فی کیتاب میں وہوں۔ اللہ اللہ کی روش کیا بیا کی اس میں موجود ہے۔

اس کتاب میں اگراصغروا کبرسے مرادمنفیہ دسالمیدند لیے جائیں تو ساری آیت ایک چیستال بن کررہ جاتی ہے، چونکہ اللہ کوعلم تھا کہ ببیسویں صدی میں علمائے فطرت ذرے کے بیہ اقسام در کیافت کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گئے۔اس لیے وقی میں اس آخری کتاب کی عظمت

سليم رانے كے ليے اللہ نے اقسام ذرات كائجى ذكر قرماديا۔ قرآن كيم كے الہامى ہونے يراس سے بردی دلیل کیا ہوسکتی ہے کہ اس میں ایک ایسی چیز کا ذکر موجود ہے جس کاعلم ایک طاقت ور خوروبین کے بغیر حاصل بی نہیں ہوسکتا۔

مجھ پرایک دورِ الحاد (۱۹۲۵ء تا ۱۹۳۰ء) بھی گزر چکاہے جب قرآن پر پھبتیاں کسنا ند ب كو دُه و نگ قرار دينا اور الله كانداق اژانا ميرامشغله به واكرتا تفااوراب كه ميري آنگيس كل چی ہیں۔ مجھے کا نئات کا ہر ذرہ ایک آیت اور ہرینة کتاب اللّٰد کا ایک ورق نظر آتا ہے۔ خودرا نه پرستیده عرفال چه شنای کافر نه شدی ، لذبت ایمال چه شنای

انبى ذرات خورد بنى كاسالهاسال تك مطالعه كرنے كے بعد لار ذكلون جلاا مخصاتها:

"IT IS IMPOSSIBLE TO CONCEIVE EITHER THE BEGINNING OR THE CONTINUANCE OF LIFE WITHOUT AN OVERRULING CREATIVE POWER. OVERPOWERING STRONG **PROOFS** BENEVOLENT AND INTELLIGENT DESIGN ARE TO BE FOUND AROUND US. TEACHING THAT ALL LIVING THINGS DEPEND ON THE EVERLASTING GREATER AND RULER."

" بدخیال سراسر باطل بے کہ کا تنات کا آغاز بالتلسل بغیر کی خالق کے ہوسکتا ہے فطرت کے بہجرت انگیز مناظر جن سے بھیل ورصت برتی ہے۔ الی تخلیق وتعمیر پرمبہوت کن دلائل ہیں جوہمیں صاف متارہے ہیں کہ وجود کا نئات کا انتصارایک تی وقیوم فرمال رواکی ہے۔ لار ڈکلون کے متائج غور وفکر الہام کے قریب جائیجے ہیں۔

الله لا إله والمحدى القيوم لا يستش ك قابل ارض وساء كا وه ى و تيوم نكران المن وساء كا وه ى و تيوم نكران و المحد و لا يوم نكران تأخذه سِنة ولا نوم. (بقرة . ٢٥٥) بي جين نيندا تي بناونكه \_

فضا کے ان کروڑوں کرول میں تصادم کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب ہیہ کہ اللہ جاگ رہاہے۔

إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ الله ارض وساء كى سرش كرول كى باكس تفام الله يمُسِكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ الله الله يمرد ول كوچور كر بهاك نه الله تساول لا وكسنس ذَالسَّس الله يمارول كوچور كر بهاك نه الله تسكيه ما وراكر الله القال بوجائة الله بعدكولى المستكهما مِنْ أَحَدِ قِنْ بَعْدِهِ . جائين اوراگرايها انفاق بوجائة الله كا بعدكولى

(فاطر، ۱۷۱) نہیں جوانیس تھام سکے۔

وَيُسْمِسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَنَفَعَ عَلَى الله فِي آمانُول كُونَفات رَكُمَا ہے كہ زمين پر نہ گر الكر ضِ إلك بِاذْرَبِهِ ط (حج. ١٥) پڑیں۔

خيرد داكن ديده مخور را دول مخوال ايل عالم مجبور را عاتم است مسلم است امتخان ممكنات مسلم است المتخان ممكنات مسلم است (اقبال)

بجل

ان درات یں بھی کہاں ہے آگی؟ ہم ہیں جانے ہمیں اب تک اتا ہی معلوم ہور کا ہے کہ کہا دوسم کی ہوتی ہے۔ مثبت و فی ۔ اگر شیشے کی ایک سلاخ کوریشی کیڑے ہے۔ دراڑ اجائے تو سلاخ کے کانی منفیے کیڑے میں جلے جاتے ہیں اور بیچے تقریباً شبت بھی رہ جاتی ہیں اور سلاخ میں منفی سلاخ کو ای کیڑے میں دراڑی تو کیڑے میں دراڑی تو کیڑے کے منفیے سلاخ میں جلے جاتے ہیں اور سلاخ میں منفی ملاخ کو ای کیڑے میں دراڑی تو کیڑے میں منفی ہو جاتے ہیں تو وہ قالتو معقبوں کو دور کھینک و بتا ہے، اس بھی بین ہو جاتے ہیں تو وہ قالتو معقبوں کو دور کھینک و بتا ہے، اس بھی بین ہو جاتے ہیں تو وہ قالتو معقبوں کو دور کھینک و بتا ہے، اس بھی بین کے واصلاح میں دور بھی کی دور کھلاتی ہے، چونکہ تا ہے یا بین کا تار بہت تھوں ہوتا ہے، طرف ہوتا ہے۔ منفیوں کی دور بھلاتی ہے، چونکہ تا ہے یا بین کا تار بہت تھوں ہوتا ہے، اور اس کے جواہرات نہایت بھرتی اور اس کے جواہرات نہایت بھرتی

کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف منفیے بھینک سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک قطار میں پہاں چست اڑکے کھڑے ہوئے ہیں جن میں سے پہلا دوہرے کو اور دوسرا تیسرے کو کوئی چیز پہار رہا ہو۔ بس بہی کیفیت پتیل کے تارک ہے کہ پہلا جو ہر نہایت تیزی سے دوسرے جو ہر کومنفیے و سے دہر ہا ہے اور اس کا نام برتی روہے۔

جب ہم پیتل کو تاریخ کے قریب لاتے ہیں تو زنگ کے منفیے تاریخ تھس جاتے ہیں اگر ہم زنگ کو کسی ایسے سلوش میں ڈال دیں، جس میں وہ تھل سکتا ہوتو زنگ کے تمام منفیے اس سلوش میں طوش میں طوش میں اور ہردو (زنگ اور سلوش میں طوش میں گا، پھراگر پیتل کا ایک گلزا اس سلوش میں ڈال دیں اور ہردو (زنگ اور پیتل کے تاریخ میں اور کردیں تومنفیوں کی افراط کی بدولت اس تار میں بجلی کی روکا فی طاقتور ہوجائے گی۔ اس اصول پر بیٹریاں تیار کی جاتی ہیں۔

بعض اجسام منفیوں کو بہت جلد آگے چلاتے ہیں اور بعض اس معاملہ میں ہے حدست واقع ہوتے ہیں۔اول موصل اور غیر موصل کہلاتے ہیں۔تان کی ایک تار سے آسی تار کی نسبت بھی ہوتے ہیں۔اول موصل ہے۔شیشہ کم ورجہ کا موصل ہے اور لکڑی غیر موصل ہے اگر آپ چا ہی چید گنا تیزی سے گزرتی ہے۔شیشہ کم ورجہ کا موصل ہے اور لکڑی غیر موصل ہے اگر آپ چا رکر زمین چار پائی پر بیٹھ کر بجلی کے تار کو چھو کیس تو صدمہ محسوس نہیں ہوگا اس لیے بجلی لکڑی سے گزر کر زمین میں نبیس جا سکتی۔

ساون کے موسم میں ہمالہ کی طرف نگاہ اٹھاؤے۔ سیاہ بادلوں کی ایک مہیب فوج انسانی دنیا

مر فرجی ، کو کتی اور دھاڑتی ہوئی ہو ھور ہی ہے۔ ول بیٹھے جارہ ہیں اور کلیج دھڑک رہے

ہیں کہ ہیں بجلیاں بھون نہ ڈالیں ، ان یا دلوں کی رفتار میں کس قدر دوقار ہے اس لیے کدان کے جلو
میں بجلیوں کے طوفان ہیں اور زمتان کے پاول کس قدر مردہ نظر آتے ہیں جن کے بہلو میں
اس بجلیوں کے طوفان ہیں اور خرمتان کے پاومیں آتھیں تازیانہ ہیں۔ بس ونیا میں وہی قومیں
اس خریس دامن میں بجلیوں کا خزانہ ہیں اور ہاتھ میں آتھیں تازیانہ ہیں۔ بس ونیا میں وہی قومیں
باوقار ومعزز کہلاتی ہیں جن کے قبضے میں بجلیاں ہوں جن کے ہم رکاب طوفان ہوں اور جن کی مہیب دفتار سینہ برستی کودھ کا دبی ہو۔

هُ وَ اللَّذِى يُرِيكُمُ البُرْقَ خُوفًا وَ طَمَعًا تَهِ ادا فداده ہے جس کی بجلیاں تم میں خوف وطمع وَ يَنْشِيءُ السَّحَابُ البِّنْفَالَ.

(رعد. ١٢) لرزه انكيزبادل تمام كائتات يرجها جاتيس

ہمارے صوفیوں اور واعظوں نے کا کنات کولرزا دینے والے مسلم کے سامنے گزشتہ آٹھے سوسال میں وہ وہ گوسفندانہ پولیاں پولیں، بجز ، تواضع اور اکسار جیسے سلبی اخلاق کا وہ تباہ کن درس دیا کہاں بیل تندرو کی طغیانیاں سکونِ مرک بیس تبدیل ہوکررہ گئیں اور اس کی طوفانی رفار لفزش بیرا میں بدل گئی۔

جس دریا کی لیر نه او پی ده کیما دریا جس کی موائیس تندنهیس ده کیما طوفال

(اتبالٌ)

اقوام عالم برق دبادکو مخرکرنے کے بعد بردگالی باداوں کی رفارے کا تنات پر چھاری بی اوران کی ششیر خارا شکاف سے تہر مانان کی بیت کرئ سے ارض و سالرزر ہے ہیں اوران کی ششیر خارا شکاف سے تہر مانان کی بی روشہ برا تدام ہیں اوردوسری طرف مونی زدہ سلم کوسفندان پخر و سکنت کا پیکر بنا ہوا ہے۔

یہ معرم ککھ دیا کس شوخ نے محراب معجد پر یہ ناواں مر کھے سجد سے جس جب وقت قیام آیا ہواں کر کھے سجدے جس جب وقت قیام آیا (اقبال))

## مسكهايثرياجو:

ایٹرازل سے کا نتات میں موجود ہے لیکن علائے قطرت کوحال ہی میں اس کا پہتہ چلا۔ رید یواور ٹیلی ویژن مجزات ایٹر ہیں۔

تالاب کے پرسکون پائی ش ایک ککر نیکا دو، پائی ش اہری بیدا ہوجا کیں گی۔ پائی و جی بیدا ہوجا کیں گی۔ پائی و جی رہے کا کین الاب کے کناروں تک جا پہنچیں گی۔ بددیگر الفاظ پائی انقال اموا یا کا وسیلہ بنا ہے ای طرح ایٹر بھی ہماری متعدد خدمات سرانجام دے دما ہے، یہ ہمارا قاصد ہے کہ ہمارے پیغامات آٹا فاٹا بزار ہا میل کی مسافت پر پہنچارہا ہے، نیزعمل بصادت ایٹر بی کی بدولت وقوع پذر یہورہا ہے۔

بیت انون فطرت ہے کہ ایک جہم دو مرے جہم پر کی درمیانی واسطے کے بغیر عمل نہیں کر
سک ، اند میری رات میں ایک جہاز ران دور سے مینار روشن کود کھتا ہے اس مینار اور جہاز ران کے
درمیان ایک واسطہ موجود ہے جو روشن کی لہرول کو اس طاح تک کہنچا رہا ہے اس درمیانی واسطے کا
نام ایٹر ہے۔ مینار کی روشن ایٹر میں لہریں پیدا کرتی ہے ، بیلہریں طاح کے پردہ چیشم میں کھراتی ہیں
اور د ماغ روشن و کھے لیتا ہے یہ یا در ہے کہ د کھنے کا عمل د ماغ سے سرز د ہوتا ہے ، اور آ تھیں محض
آلات بصارت ہیں۔

ای طرح آفاب ایر میں جیان پیدا کرتا ہے اور یہ بیجان جارے و ماغ تک بھٹے کر روشی وحرارت کا حساس دلاتا ہے۔مقناطیس کچھا صلے سے سوئی کو بیٹی لیتا ہے۔ سوئی اورمقناطیس کے درمیان کوئی واسط شلیم کرتا پڑے گا جس کا تام ایٹر ہے۔

آگرہم ایک مرائی ہے ہوا تکال کرائدرایک بیلی کی تمنی نگادیں جونگا تاری رہی ہوتو ہم آواز نہیں سے میں مے ماس لیے کہ آواز کا درمیانی واسط ، یعنی ہوا موجود نہیں اور اگر ای مرائی میں بیلی کالیپ روشن کر دیا جائے تو روشی نظر آئے گی۔ اس لیے کہ نظر کا واسط ایٹر مرائی میں بھی

معید فطرت کے ایک روی فاصل مسٹر منڈ لیف کا خیال ہے کہ ایٹر میس سے بھی

زیادہ کوئی چیز ہے جس کے ذرات ہرجم میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن ایمی تک اس نظر یے کی تائید نہیں ہوئی۔

امواج ایژی ۱٬۸۷٬۰۰۰ ایمل فی سینڈکی رفارے سفر کرتی ہیں۔ سورج کی روشی بھی ای رفارے زمین پرآتی ہے، جس سے علاء نے سینتجدا خذکیا ہے کہ روشی ہیں چلتی بلکہ امواج ایثری حرکت کرتی ہیں۔

ایترس نے دریافت کیا:

بالینڈ کے ایک پروفیسر مسٹر ہوئی جنس نے آئ سے دوسو برس پہلے وجو دایٹر کا اعلان کیا تھا، کچھ مدت بعد لندن کے ایک فاضل ڈاکٹر تھا مسن ہٹک نے اس نظر بے پر مزید روشنی ڈائی ، تو کسی نے توجہ نہ کی بلکہ ایڈن برگ رہے بوجلد ■اشاعت ہی ۸ اوسفی ہے ہیں ایک رسالہ کھا تو اس کا مرف ایک نیو فروخت ہوا۔ پھی مرمہ کے بعد علا واس نظر بے کی طرف متوجہ ہوئے اور آج اس کے نبائج آپ کے سامنے ہیں۔

اموارج ایثری:

ساکن پائی میں ایک ایک سیکنڈ کے بعد چوٹے چوٹے کنکر ڈیکا کرلبروں کا مطالعہ سیجئے
اورد کھنے کہ پہلی لہراوردوسری لہر میں کئی مسافت ہے، پھر ایک سیکنڈ میں جیس کنگر ڈیکا سیئے۔ آپ
دیکھیں سے کہ لہروں کا درمیانی فاصلہ میں گنا چیوٹا ہوجا ہے گا بس ای فتم کی لہریں ایٹر میں بھی آخی
رہتی ہیں۔ اگر ہرلہروں میں وقفہ کافی ہوتو بہلہریں بڑی اور لہی ہوں گی، ورنہ چیوٹی۔

ایٹر کی برلبراکی سینٹریں ۔ ۱۸۱۰میل کی مسافت مطیرتی ہیں۔ اگر ایک سینٹر علی ایٹر کے اندرسومرتبہ جنبش پراکی جائے و برلبر کا درمیانی فاصلہ ۱۸۱میل پیائے گا۔
علائے ایٹر نے بعض امواج بھی دیکھی ہیں جن کا فاصلہ ۱۸۰۰ما/ انٹج تھا۔ یہ ایٹری لہریں منبوں کی گردش سے پیدا ہوتی ہیں اور حالات ذیل میں پر مختلف رکوں کا احساس پیدا کرتی ہیں۔

| ایک ایج میں لہریں | منفيول كى كردش فى سكنتر | كسريك كااحاس بيرابوتاب                   |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 12,000_1          | مهمامالين               | تارنجی رنگ                               |
| . 177, ***_17     | ۰۰۵ الم                 | <i>נ</i> נפ                              |
| " f"A,+++_f"      | ۰۰۵ شات                 | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |
| ۵۱,***_۱۳         | - ۲ ملین                | <u>ئىل</u> ا                             |
| YI,+++_6          | •• سالين                | انڈیکو                                   |
| ۲_••• <u>-</u> ۲  | ۵۰ سالین                | بنفشي                                    |

### حقيقت ايثر:

شبت بی به شهر در اور اور اور اور این موان این به ایک اطفان کوابی تک حاصل المین بواراب تک صرف اتنا پد چلا ہے کدایئر جرجگہ موجود ہے۔ بدایک لطیف سابادل ہے، جو عرش سے تحت الحری تک پھیلا ہوا ہے اس بی کوئی خلایا وزن موجود تین اور نہ پیدا کیا جاسکنا ہے۔ مالیا آیت ذیل بی اس ای ایئر کی طرف اشارہ ہے۔ اللّٰ آیت ذیل بی اس ای ایئر کی طرف اشارہ ہے۔ اللّٰ کہ یُنظُر وا اِلَی السّماءِ قوقهُم تحیّف کیا یہ لوگ فورٹین کرتے کہ ہم نے ان کے سرول بینیا ہا وکا تھا مِنْ قُووْج ، پرایک آسان بنا کراسے آراستہ کردکھا ہے اور اس بینیان اور ن موجود تیں۔ (ق ، ۲) میں بین خلایا وزن موجود تیں۔

# روشي وبصارت:

روشی ان الرول کے احساس کا نام ہے جومنفول کے میں طبین چکر فی سیکنڈ سے پیدا
ہول ۔ سورج سے پیدا کردہ الرول بین تمیں فی صدی امواج ٹوراورستر فیصدی امواج حرارت
ہوتی ہے۔ جگنوکی دم صرف امواج ٹوراٹھاتی ہے جن بین امواج حرارت شامل کیں ہوتیں۔ اگر
جگنومیں بدراز بتاد ہے ہم ایک بہت ہوئی میں کوایک جوکر کی دم سے دوش کر کیوں۔
جب امواج ایٹری کی جم پر پرٹی ہیں تو اس کے منفیول بیں بیجان پیدا کردیت ہیں۔

اس بیجان کے احساس کا نام بصارت ہے۔ بیام یاور ہے کہ امواج نور کے منفیے اس جہم سے کلرا کرخود ماکن ہوجاتے ہیں اوراس جہم کے منفیوں بیس بیجان اٹھادیتے ہیں۔ بعض اجسام ایسے بھی ہیں جن سے بیامواج ہوں پارگزرجاتی ہیں کہ الن منفیوں بیس کوئی بیجان ہیں اٹھتا ہیا بہت کم اٹھتا ہے۔ مطلب بیک اگراس جہم کے منفیے طاقتور ہوں تو وہ مقابلہ کرتے ہیں اورایٹر مراقش ہوجاتا ہے اور اگر کمزور ہوں آئ کھسک جاتے ہیں اور امواج ایٹری پارگزرجاتی ہیں، ایسے اجسام شفاف کہلاتے ہیں چونکہ ہرجم کے منفیے کھے نہ کھی خیرشفاف بیجی ہیں۔ اس لیے کوئی چیز کمل طور پرشفاف جہیں کہلاتے ہیں چونکہ ہرجم کے منفیے کھے نہ کھی خیرشفاف بیجی ہیں۔

# احساس رنگ:

چونکہ دنگ سات ہیں، اس لیے ایٹر میں منفیات نورسات میں کی اہریں ہیدا کر رہے
ہیں۔ اگر بیتمام اہریں کی چیز میں جذب ہوجا تیں تو وہ سیاہ نظر آئے گی، اگر تمام منعکس ہوکر
ہماری نگاہ تک پنجیس تو وہ سفید دکھائی دے گی اگر چیتم کی اہریں جذب ہوجا تیں اور نیلے دنگ کا
احساس ہیدا کرنے والی اہریں جذب نہ ہوئیس تو نیلی نظر آئے گی۔ یہ یا درہ کہ ہراہر صرف اپنے
دیک کے منفیوں کو متحرک کرے گی۔ جوزر دورنگ کا احساس پیدا کرتے ہیں اور باتی اہریں چپ
چاپ جذب ہوجا تیں گی۔ اگر آج سورج کی روشنی میں سے سرخ رنگ نکال دیا جائے تو و نیا میں
کوئی چیز سرخ نظر ندا تے ۔ یکی وجہ ہے کہ اگر ہم ایک سرخ بچول کو سیماب کی تیخری المپ کی روشنی
میں دیکھیں تو سیاہ نظر آئے گا۔ اس لیے کہ اس ایم ہی روشنی میں سرخ رنگ کا احساس پیدا کرنے
میں دیکھیں تو سیاہ نظر آئے گا۔ اس لیے کہ اس ایم ہی روشنی میں سرخ رنگ کا احساس پیدا کرنے
والی امواج موجود ذمیں ہوتئی۔

آنکھ کے پردے ریفیا (RALINA) کے وسط میں ایک نشیب سا ہے جس پر مجھوٹے چھوٹے ابھار ہیں۔ان ابھاروں میں مختلف رگوں کے احساس کی استعداد موجود ہے اور لغف یہ کہ ہردنگ کے احساس کے لیے ایک علیمہ وابھارے۔

#### طبقهُ اوزون:

زمین ہے پہیں کی اوپر طبقہ اوزون ہے جوسورج کی بعض مبلک شعاعوں کو وہیں روک لیتا ہے۔ پھر پہیں میل اوپر ایک اور طبقہ ہے جو ایقر کی ایروں کوزمین کی طرف منعکس کر دیتا ہے اگر بیر طبقہ ند ہوتا تو ہم لا سکی پیغامات ندین سکتے۔

### اختلاف السندوالوان:

منتگوکیا ہے؟ ہوائی تموج ، لینی ہوا میں کر ولگانا ، ای تمون سے ہزار ہا علوم فنون خطبے
اوراشعار پیدا ہوئے۔ ای تمون کا نام موسیقی ہے اورائ تمون سے دنیا میں سینکٹر ول سیاسی واخلاتی
انقلاب آئے۔ اگر ہوا ہے تمون خارج کر دیا جائے تو چڑیوں کے چھیے ، کوئل کے نفے اور عنادل
کے زمز ہے ختم ہوجا کیں جس طرح ہوائی تموج سے دنیا کی چار ہزار زبا تیں پیدا ہو کی اس اس طرح
ابتدائی عناصر سے کا کنات کے مختلف مناظر وجود میں آئے۔

عربی زبان کے حروف ایجدا تھا کیں جن جن جن سے چودہ مقطعات قرآئی آلم الوٰ۔ طف فی است (وغیرہ) جس استعمال ہوئے ہوا شارہ ہاس امر کی طرف کہ کا تنات کی آوسی رونق حروف بعنی علوم وفنون سے ہے اور آوسی عناصر سے۔

جس طرح حروف سے مختلف میں کے اشعار مثلاً: مدجیہ، جو بیاور زرمیہ وغیرہ تیار ہوتے بیں۔ای طرح ابتدائی عناصر سے مختلف میں کے مناظر وجود میں آئے۔لالہ زارو دیگر دل کش مناظر اشعار فطرت ہیں۔مہیب کوہستان، دھاڑتے ہوئے سمندر اور کر جنے ہوئے بادل رزم عناصر بيں اور زمين شور ، آب تان وجرز قوم جوعفري ہے۔

عناصرتر کیبی لینی (بائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن، کورویٹم، لورویٹم ادرسوڈیم دغیرہ جن کی تعداد ۱۴ تک بیٹی بیکی ہے) کامتنظر ایٹر ہے۔جس طرح ہمارے خطبول اور مکالمول سے ہوا میں کوئی کی بیٹی نہیں ہوتی۔ای طرح کا مُنات کی تخلیق سے مخاز بن ایٹر پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عناصر حروف ایجد کی طرح ہیں۔ حروف سے علوم وفنون کیلے اور عناصر سے لوح فطرت پر بے شار خزلیات وقعا کہ کھے مجئے۔

كُوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكُلِمَاتِ رَبِّى الرالي كلمات كولكف كمام سمندرسايى بن كنف كان البحر في الرائي كلمات كولكف كمام سمندر اور الا ويت كنف البحر في المن على سات سمندر اور الا ويت وكو جننا بعي فيله مددان على عامل المنظم الماني المهد (مناظر تخليق) كى وكو جننا بعي فيله مددان

(كهف. ١٠٩) فيرست تيارنهو سككي-

آیت ذیر بحث بین اختلاف السنت کے مطالعه علوم وقون اور اختلاف الوان کے معالد علوم وقون اور اختلاف الوان کے معاشد عناصر کی طرف دیجوت ویتا ہے۔

اختلاف السند سے علوم میں بے شارتر تی ہوئی زبان کی تمام شاخوں میں اس قدر لٹریچر پیدا ہوا کہ قد سیان فلک کوا بک مرتبہ اورانسانی عظمت کا اعتراف کرنا پڑا۔

زیں سے نوریان آساں پرواز کیتے ہیں ایر خاکی زندہ تر ماکندہ تر نکلا

(اتَّالُّ)

بزی بزی زبانی دوجین: آریا کی اورسامی .. آریا کی شاخیس بیدجین:
انگریزی ، بونانی ، لاطین ، فرد بچی ، ایسلانڈی ، سویڈی ، و تمارک ، جرمن ، واندیزی ،
آرمینوی ، بلغار دی ، بوجیوی ، بولونوی ، ردی ، بندی ، فاری اور شکرت وغیره ...
فاری زبان کی شاخیس بیجین .
لغیدالمادیین ، ساسانی (پہلوی) و فاری جدید ...

فارى جديد كى شاخيس:

افیانی، زبانِ بحیرهٔ خزر ( بینی ساحل خزر ) بلوچی، کردی، داکسی، یامیری، تاجیکی، سنگ لیسی، منجانی، جنگی، یانوپی، سمنانی، ما ژندانی، لانهجانی، گلاکی، تالیسی، تاط، ظفرای سیوندی، شیرازی اورگابری وغیره-

مندوستاني زبان كي شاخيس:

مباراشری، جینا مباراشری، ما گدهی، ادها گدهی، سورینی، ابابر جسا، بهاری بنگالی، ماردازی، آسامی، نیپالی، برجمی، تامل بتلنکو، پنجالی، سندهی، پشتو، تشمیری اورار دووغیره-لاطینی شاخیس:

فرانىيى، بسيانوى، يرتكانى اوررومانوى -

سامی زبان کی شاخیس:

عربی، بابلی، آشوری جمیری، آرای اور فیکنی وغیره-

اس وقت تمام دنیا میں تقریباً چار بزار زبانیں بولی جاتی ہیں، بورپ میں ۱۹۲۷- میں ۱۹۲۷ میں ۱۹۳۸ میں ۱۹۳۵ میں ۱۹۳۵ مرکبا اور بندوستان میں تقریباً ۱۹۳۰ میزان ۱۹۳۳ میں ۱۹۳۸ میں تقریباً ۱۹۳۰ میں توقعت اس کیے محلف زبانوں سے ندور مختلف زبانوں کا عالم ہے ایک شخص زبانوں کے مطالعہ سے ماہر علوم اور اختلاف الوان پرغور کرنے سے عالم کا تناب بن جاتا ہے۔ آیت زیر بحث میں الوان کا ذکر السنہ اختلاف الوان پرغور کرنے سے عالم کا تناب بن جاتا ہے۔ آیت زیر بحث میں الوان کا ذکر السنہ

کے بعد آیا۔ بیاس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ مطالعہ کا نئات حصول علم کے بعد شروع ہوتا

٢٠٠١ في دُلِكَ لَا يُتِ لِلْعَالِمِينَ.

الوال:

رنگ از مند تاریخ سے پہلے کی ایجاد ہے۔ جمیں آٹارند بحدیث کی ایک رنگ وارتشاویر ملی ہیں، جو بزار ہابری پہلے بنائی گئے میں۔ مرخ رنگ ایک ہود ہے میڈر (MADDER) کی بڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے، پہلے یہ کام ترک کیا کرتے تھے۔اٹھادویں صدی کے آغاز میں بورپ نے بھی یہ ہنر سکھ ایا۔

موادم شرولف نے انڈیگو نائٹرک ایسڈ سے الماکر تیار کیا تھا۔ ہلا آمام میں کوئین کا تجربہ کرتے میٹود کوئن نے انڈیگو نائٹرک ایسڈ سے الماکر تیار کیا تھا۔ ہلا آمام میں کوئین کا تجربہ کرتے میٹود کوئن نے مرخ رنگ کا مواد پالیا اوراس کا نام میں کینے کے طرک سے تیار ہونے کہ مواد پالیا اوراس کا نام میں کینے کی طریقوں سے تیار ہونے کیا۔ مواد کیا تا تھا بعد میں کیمیائی طریقوں سے تیار ہونے لگا۔ ہم آمام میں مرئب میں نائٹودجن کا ایک جو ہر بائیڈروجن کے تین جو ہروں کا بدل ہوسکتا ہے کہ اس مرئب میں کاربولک ایسڈ اور استغلین بائیڈروجن کے تین جو ہروں کا بدل ہوسکتا ہے کہ اس مرئب میں کاربولک ایسڈ اور استغلین بائیڈروجن کے تین جو ہروں کا بدل ہوسکتا ہے کہ اس مرئب میں کاربولک ایسڈ اور استغلی بائیڈروجن کے تین جو ہروں کا بدل ہوسکتا ہے کہ اس مرئب میں کاربولک ایسڈ اور استغلی مواسکتا ہے۔ مرکب میں دومرے مرئب کی دومرے دوئت الموری کی دومرے مرئب کی دومرے دوئت الموری کی دومرے مرئب کی دومرے دوئت الموری کی دومرے دوئت کی دو

حضرت موی علیدالسلام کے زمانے بیس رنگ اصداف وغیرہ سے حاصل کے جاتے ۔ شخصاوراب دوہزار سے زائد مواور تک دہ ایجادہ و میکے ہیں۔

كيرُ اليون رنگ قبول كرتا ہے؟

اس کے متعلق مختلف نظریے ہیں زیادہ معقول نظریہ بیہ کہ موادر نگ وہ ادر کیڑے کے اجزاء میں مختلف مختلف نظریہ ہیں۔ اس لیے کیڑا رنگ کو مینج لیتا ہے۔ کے اجزاء میں مختلف بجلیاں (شبت وشقی) موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے کیڑا رنگ کو مینج لیتا ہے۔ اونی کیڑے میں ذرات پر قید کی یا جس کے شش سوتی کیڑے سے چدرہ کنا زیادہ ہوتی ہے بہی دجہ ہے کہاوئی کیڑا جلد پیمیا پڑجا تا ہے۔

حيوالول كرنك مين عكمت:

میڈر،لومڑی، ہران، فرگوش، چکور، تیز اور بٹیر ہم تک زمین، لینی فاکسری ہوتے ہیں اور ان کا میر تک فاکسری ہوتے ہیں اور ان کا مید کا میں اعداء سے محفوظ رکھتا ہے اگر ایک فرگوش میز، زرد یا سرخ ہوتا تو شکاری

جانوروں کو بہت دور سے نظر آجا تا اور بہت جلد نہنگ اجل کا لقمہ بن جاتا۔ جوخر گوش ہمارے محمروں میں رہتے ہیں اور ان کی محمرانی انسان کے سپر دہوتی ہے، دہ سفید ہوتے ہیں۔ بعض شکاری جانور مثلاً: باز، بھیٹر یا دغیرہ بھی خاکی رنگ کے ہیں تا کہ شکار آئیس دور بی سے دیکھ کر بھاگ نہ جاگ نہ جائے اور بیمو کے نہ مرجا کیں۔

جماک ندجا ہے اور ہی ہو ہے۔ ہرجا ہیں۔ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِی الْاَرْضِ اللّا عَلَی اللّٰهِ ثَمَامِ جائداروں کے رزق کافیل اللہ ہے۔ رِدُقَهَا.

افریقد کے جنگلوں میں شیر بہت زیادہ ہیں اور اہلی گدھے بھی کافی ہوتے ہیں۔ان غیر مفید کر حوں کوشیر کافی دور سے دیکھ یاتے ہیں اور فوراً ویجھاشر دع کردیتے ہیں۔

می نے بیل ، کھوڑے، کتے اور بلی کے رنگ میں اس لیے تنوع ہوتا ہے کہ یہ جانور انسانی پناہ میں رہتے ہیں اور آئیں ہم رنگ زمین بننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان ان کی حفاظت کرتا ہے اور بداسیے مختلف رگوں کے باعث انسان کے تنوع پسند ذوق کے لیے سامان فرحت بہم پہنچاتے ہیں۔

ماصل یہ کہ جو حیوانات انسانی پناہ میں رہتے ہیں، اللہ نے انہیں قدرتی اسباب حفاظت سے محروم کردیا ہے۔ دوسری طرف ہرن کوخاکی رنگ دور سے نظر خدا سے تیز ناتشیں دیں کہ آندمی کو بھی جیجے جھوڑ جائے۔ دبلا پن دیا کہ دوڑ میں ہانپ نہ جائے۔ بھے ہاللہ انمی کا بوتا ہے جن کا کوئی نیس ہوتا اور جوائی حفاظت کی خود گر کرتے ہیں انسانی بناہ (غلامی) میں رہنے والی تو م اون کی طرح بے ڈول ، معینے کی طرح بھدی، تیل کی طرح ست، گدھے کی طرح بھدی، تیل کی طرح ست، گدھے کی طرح کی طرح کی اور کی کی اور کی کی طرح مہیب، ہرن کی کی طرح جسین اور عقاب کی طرح تیز رفزار ہوئی ہے۔

ویل اور بلی کی طرح حسین اور عقاب کی طرح تیز رفزار ہوئی ہے۔

مرح جست، چینے کی طرح حسین اور عقاب کی طرح تیز رفزار ہوئی ہے۔

مرح جباری و قدوی و جروت سے چار عناصر ہوں تو بندا ہے مسلمال قباری و جباری و قدوی و جروت سے چار عناصر ہوں تو بندا ہے مسلمال (اقبال)

### كالارتك:

کرم ممالک ش رنگ کی سابی ایک دست ہے جی طرح سبز عیک آنکھوں کو تیز روشی کے کہ بیرسوری کی سے تحفوظ رکھتی ہے۔ ای طرح کالی چڑی جم کے فلیوں کو جلئے ہے بچاتی ہے، اس لیے کہ بیرسوری کی گرم اور تیز شعاموں کو جلد جذب کر کے جلد عی بابر نکال دیتی ہے اور اس طرح جسم کو نقصان نہیں بہتھا۔ قدرت دھوپ ش کام کرنے والے کسانوں کارنگ حب مرودت سیاہ کردیتی ہے تا کہ آئیں نقصان نہینے ۔ یوں بچھے کہ کالارنگ آیک ذرہ ہے جو جسم کو آفاب کے آتھیں تیروں سے بچاتا ہے۔ مقصان نہینے ۔ یوں بچھے کہ کالارنگ آیک ذرہ ہے جو جسم کو آفاب کے آتھیں تیروں سے بچاتا ہے۔ علا استوا علا ہے فطرت کا خیال ہے کہ تمام کالے جانور ( کوئل، کو اور کائی بکری وغیرہ ) خطوا استوا کے اردگر دیدا ہوئے تی فاطر تھی ۔ یہیں سے ان کی کے اردگر دیدا ہوئے تی اور وہاں بھی ان کا رنگ کالا بھی رہا ، اس لیے کہ آیک جسٹی کی نسل میں بھی سیاہ بھی وہ تی تی ہے۔ وہ اس بھی ان کا رنگ کالا بھی رہا ، اس لیے کہ آیک جسٹی کی نسل یورپ بیں بھی سیاہ بھی وہ تی تی دو جانے کہ آئی ہے۔ وہ الوں کا رنگ کالا بھی میاہ بھی اور کا رنگ کالا بھی میاہ بھی اور کا رنگ کالا بھی میاہ بھی اور کی کی نسل میاہ کی اور کا رنگ کالا بھی رہا ، اس لیے کہ آیک جسٹی کی نسل یالوں کا رنگ کالا بھی میاہ بھی کا دی رہی ہیں بھی سیاہ بھی وہ تی ہوئی ہے۔

بالوں کی جڑوں میں ایک رنگ دو مادہ ہوتا ہے جو برد حاہے میں ختم ہوجا تاہ اوراس
کی جگہ ہوائے لیتی ہے۔ اس لیے باتی بال سفید ہوجاتے ہیں۔ بوڈ حاضعف کی وجہ سے جل پھر
میں سکتا اور سائے میں بڑار ہتا ہے اور جوان کو دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس
کوکا لے دیگ کے بال عزامت کئے تا کہ مرکودھوپ سے فقصان نہ پہنچے۔ دفتر میں کام کرنے والے
کارکوں اور دیگر سارٹیٹیٹوں کے بال جلدی سفید ہوجاتے ہیں ، اس لیے کہ قدرت ان کے بالوں کو
سیاہ رکھنے کی ضرورت محسون جیس کرتی۔

رگ کے کا فات انسانوں کی دوسمیں ہیں۔ سفید وغیر سفید سفید اقوام کی جلد میں مرخ رگ دیے والا مادہ ہوتا ہے ہے کراموجن (CHROMOGEN) اور دیگر اقوام میں سیاہ رنگ دیے والا مادہ ہوتا ہے جے قرمن (FERMENT) کہا جا تا ہے۔ زیرا کے بعض سیاہ رنگ دیے والا مادہ ہوتا ہے اور بعض میں صرف ہوا ، اس لیے وہ ایلتی بن جا تا ہے۔ فرمند میں بائیڈ روجن ہوا کسا گڈ ملائے سے اور بعض میں مرخ وزرداور براؤن بنایا جاسکتا ہے۔ یہ بیائی عمل نہا تات و

حیوانات میں سداجاری رہتا ہے، ای کے بعض حیوانات کے رنگ میں حسب عمر تغیر ہوتارہتا ہے۔

رنگ دہ مادہ صرف روشی میں پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ پرویٹس (ایک فٹ بحر لمباجانور) ایسے
غاروں میں رہتا ہے جہاں روشی وآفا ب کا گزر نہیں ہوسکتا، اس لیے اس کا رنگ سفیدرہتا ہے۔

ہمیں سمندر کی مجرائیوں میں بعض رنگین جانور ملے بیں حالانکہ وہاں روشی آفاب کا

جمیں سمندر کی گر ائیوں میں بعض رکامین جانور ملے بیں حالاتکہ وہاں روسی آفراب کا گزرتک نہیں ہوتا۔ مزید تلاش وفکر کے بعد معلوم ہوا کہ سمندر کے بیچ بعض الیم محجلیاں رہتی ہیں جن کے سروں پر بجلی کے مشعل ہوتے ہیں، نیز لولوو مرجان کی روشنی بھی سمندر کی تہوں میں موجود ہوتی ہے اور بیروشنی رنگ دہ مادہ تیار کرنے کے لیے کافی ہے۔

# گرگٹ کارنگ:

گراکٹ کے علاوہ چندا لیے حشرات اور مجھلیاں بھی دریافت ہوئی ہیں جن کارنگ عموماً بدل رہنا ہے ، جس کی وجہ کوئی خاص واقعہ یا حادثہ ہوتا ہے مثلاً: ڈر ، شرم ، ثم اور مسرت وغیرہ - بید کیفیات رنگ دینے والے مادے میں ایک جیجان اٹھا دیتی ہیں۔ رنگ کا ایک سیلا ب جلد پرامنڈ آتا ہے اور پہلے رنگ کو بدل دیتا ہے۔

الغرض فطرت کے جس پہلو پر نگاہ ڈالو کرشمہ دامن دل ہے کشد کہ جا ایں جا است

بیکائنات مجرزات مخلیق کا ایک عظیم الثان نگار خاند ہے جس کا ہر منظر عشل انسانی کو جرت میں ڈال دیتا ہے بیا ایک ادبستان ہے جہاں آیات الی کاعملی در آن دیا جا تا ہے بیکوہ و دریا،
بیابر ہاراں، بیال ونہار محیقہ فطرت کے وہ اوراق ہیں جن پرعظمت انسانی کے اسرار درج ہیں وہ اقوام آج کس قدر ذکیل ہیں جوان اسرار واآیات سے آشانیں۔ سورہ جائیہ کی اس تعبیہ پر ذرا

إِنَّ فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ "اس ش وَفَى كَامْ يَسِ كَرَيْنَ وَآسَانَ مِنْ مُومُونَ اللَّهُ فِي السَّمُونِ وَآلَارْضِ لَأَيْتِ "اس ش وَفَى كَامْ يَسِ كَرَيْنَ وَآسَانَ مِن وَوَوَ فِي مُنَارَى كَلَيْقَ مُ لِلْلُمُومِ وَمِنْ وَالْمَارَى كَلَيْقَ مُ وَمَا كَلَيْنَ مُوجِود فِي مَنْ مَهَارَى كَلَيْقَ مُ يَسُالُومُ وَمُوالَى مَنْ وَآلَةُ اللَّهُ لِلْقُومِ يُولِونُونَ ٥ حَوانات كَ قَرَاوالَى مَنْ وَآبَار كَا اللَّالَ اللَّهُ وَمُنَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُهَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُنَا وَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَالْمُنَا لَيْ اللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنَا لَا مُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُنْ وَمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُ وَمُونَا وَالْمُنْ وَمُ وَلَا مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونَا وَالْمُنْ وَمُونَا وَالْمُنْ وَمُونَا وَالْمُنْ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَالْمُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُونُونَا وَاللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَالِمُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ وَالْمُ وَمُونَا وَاللَّهُ وَمُونَا وَالْمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوالِمُونُونُ وَالْمُوالِمُ اللْمُعُمُونُ وَالْمُوالِمُونُونُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ

وَاخْتِكُوفِ اللَّهُ فِي وَالنَّهَادِ وَمَا أَنْوَلَ قَطِرات باران اور ہواؤں کے رخ برل کر چلنے میں اللّٰہ مِن السّماءِ مِنْ رِّذُقِ فَاخْیا بِهِ تَظْمَدُول کے لیے آیات موجود ہیں۔ یہ اللہ ک الاُرْضَ بَسَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَصْدِیْفِ آیات ہیں جوہم تہیں جی حی شارے ہیں اگر یہ لوگ اللّٰویّاح اللّٰہ وَقَوْم یَعْقِلُونَ وَ تِلْكُ ان آیات ہی پروائیس کرتے تو پراور کون سے دلائل اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْحِهِ يَعْقِلُونَ وَ تِلْكُ ان آیات کی پروائیس کرتے تو پراور کون سے دلائل اللّٰهُ وَالْحِهِ يُوْمِئُونَ وَ وَيْلُكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ بِاللّٰهِ وَالْحِهِ يُومِئُونَ وَوَيْلُ كَذَاب پرلعنت جو ہماری ان آیات کو سننے کے بعد لِلّٰهُ وَالْحِهِ يُومِئُونَ وَوَيْلُ كذاب پرلعنت جو ہماری ان آیات کو سننے کے بعد لِلّٰهُ وَالْحِهِ يُومِئُونَ وَوَيْلُ كذاب پرلعن جماری ان آیات کو سننے کہ در الله اور اس تقدیم کے کہ اسلامی کا حی قشہ ہے) ایسے کذاب کو تُنْسَعَمْ اللّٰهِ وَالْدِهِ مِعْدَابِ اِکْمِهِ وَفَالَ عَذَاب کی بادر دے دے۔ (الله اور اس کُمُ مُنْسَعُمُ اللّٰهُ وَالْدِهِ بِعَذَابِ اِکْمِهِ وَفَالَ عَذَاب کی بادر دے دے۔ (الله اور اس کُمُ مُنْسَعُمُ اللّٰهُ وَالْدِهِ بِعَذَابِ اِکْمِهِ وَ مُؤْلُ کَ عَدْ اللّٰهُ مَالِيَ عَذَاب مِن مِنْ مِنْ مُنْسَعُمُ اللّٰ مَا اس کَ مُولُ اللّٰهُ وَالْدِهِ مِنْ مُنْسَعُمُ وَالْدِهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُنْ مُؤْلُ کَ مُنْسَامِ کَا عَدْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُنْ مُنْسَامِ کَا مُنْ عَدْ اللّٰهُ عَلَالِ مُنْ اللّٰ اللهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَالِهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

غورفر مایا آپ نے کہ ٹر ائن اوش وہا و سے متح ہونے والوں کوار باب عقل وایمان کہا گیا ہے۔
گیا ہے اور ان آیات قوت و ایبت سے عراض کرنے والوں کوعذاب الیم کی بشارت دی گئی ہے۔
یہ دولوں منظر آج ہماری نگا ہوں کے سامنے ہیں۔ اقوام بورپ نے آیات ارض وہا و پر دھیان دیا اور تمارا ادر ارسارا دیا اور تمارا عالم ان کی دائش پر شاہر ہے۔ دوسری طرف ہم نے کا کات سے منہ پھیر لیا اور سارا جہاں ہماری ذات، جمالت، جمافت اور نامراوی پر شہادت دے دہا ہے۔
اس موج کے مائم میں دوتی ہے بعنور کی آگھ اس موج کے مائم میں دوتی ہے بعنور کی آگھ

(ا تبالٌ)

ا مالات کواکب کے من میں عرض کیا جا چاہے کہ اللّٰہ کا ایک ون بزاد، پیاس بزار، پیاس لا کہ بلکہ
پیاس کروڈ سال کا ہوسکا کے ستھیل وہیں دیکھیے۔ (برق)

اللہ برامتھ مذیب کہ بائیل کے سال کو ۲۰۱۵ دن کے برابر بھٹا وزست نہیں۔ اللّٰہ کے ون اور سال
بہت نے ہوتے ہیں ،ورنہ جا شاد کا اکام النی کی کڈیے معزیس (برق)

باب

معزات جبال

يهارون كى قدروقيت:

پہاڑ ہاری دولت، ہتھیار، وجہ قیام اور وسلہ حیات ہیں۔ ان سے مخلف معدنی چشے کل کر کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ان کی بلندیوں پر چیل اور دیودار جیسے مفید ور شت اسے ہیں۔ یہی پہاڑا آگ اگل کر بطن زمین کے خزائن ہمارے استعمال کے لیے باہر میسکتے ہیں۔ کوئلہ، چاک، چونا، تا نبا بسونا، لو ہا اور دیگر معاون پہاڑوں کی آخوش سے دستیاب ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کی قدر و جینا، تا نبا معاون کی وجہ سے جس طرح انسان علم کے بغیر مردہ خیال کیا جاتا ہے۔ ای طرح پہاڑ معاون کی وجہ سے جس طرح انسان علم کے بغیر مردہ خیال کیا جاتا ہے۔ ای طرح پہاڑ معاون کی وجہ سے جس طرح انسان علم کے بغیر مردہ خیال کیا جاتا ہے۔ ای طرح پہاڑ معاون کی وجہ سے جات ہیں۔ یہ پہاڑ کروڑوں سال تک سمندر کے بیچ پہاڑ معاون کی وجہ سے جات ہیا ہو ہیں لیے باہر آگئے۔ حقیقاً پہاڑ پائی کے باد و ہوان ہوئے کے بعد معاون کی ایک و نیا پہلویں لیے باہر آگئے۔ حقیقاً پہاڑ پائی کے باد و ہوان کے خور کے قبل میں الماء گل شیء عمی ہم نے ہر چزکو پائی کی بدوات زعری بخشی۔

(اليماء، جنو)

طبقات جبال:

دلکانی لادے کے ذریعے جوفلزات واجادیلن زمین سے برآ مربوئے ہیں ان کے دریا ہے جوفلزات واجادیلن زمین سے برآ مربوئے

ارگرانىپە:

اس باور بن يقريس مقيد بميز مسياه اور بحور الدك كاايرك موتاب-

۲\_فلسپیك:

یہ پھر صاف، چکیلا اور ملکے فاکستری یا سبر رنگ کا ہوتا ہے کین ہوا کے اثر سے اس کی بیرونی سطح سفید ہوجاتی ہے۔خورد بین سے ایک کے پریہ معلوم ہوا ہے کہ بیا کی فیر کمل بلورین پھر ہے۔

سرفراكيث:

بیانک کر دراسابلورین پھر ہے جس کا رتک عموماً بلکا خاکستری سبزی مائل اور بعض اوقات کہرا خاکستری سیاہ یاسفید ہوتا ہے۔

۳-انڈی سیٹ:

اس کارنگ مجورا سبزی مائل یا خاکستری ہوتا ہے اور سیپ کی طرح معمولی صدے ہے۔ اُوٹ جاتا ہے۔ ۵۔ اُراز ہج

> بیختلف رنگ کودان ترجنانوں کی کمرائی میں دھنسا ہواماتا ہے۔ ۲۔ ڈالریک:

اس کی ساخت سنونی وشش پہلو ہے ہوتی ہے، اس میں لوہازیادہ ہوتا ہے اور اس لیے سیاد نظر آتا ہے۔
سیاد نظر آتا ہے۔
کے گرافیدف:

خالص جرى كارين، جن سے پنسل بنائی جاتی ہے۔

# ٨-كار بونبيث آف لائم:

جاک، ولایتی چونا اورسنگ مرمرای کاربوئیٹ سے تیار ہوتے ہیں۔اگر بانی میں کاربوئیٹ سے تیار ہوتے ہیں۔اگر بانی میں کاربوئیٹ ایسڈموجود ہواوروہ بھر پر فیک رہا ہوتو یہ بھر تخلیل ہوکر بہد نظے گا۔ یہی دجہاں چونا بکٹرت ہووہاں غاربھی زیادہ ہوتے ہیں۔

آ بکی علاقوں میں بعض عاروں کی جیت سے پانی ٹیکٹا ہے، پچید حصہ بخار بن کراڑ جاتا ہے۔ اور حل شدہ کار بوئیٹ فرش پرستون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بیمنظر تشمیر کے ایک مقام امر ناتھ میں نظر آتا ہے۔

## ٩\_چقماق:

اگرچونے کے پخرے بلورین مادہ علیحدہ ہوجائے تو پیچیے پھمات رہ جاتا ہے۔ پھر دہیں ملتاہے، جہاں آ مکی احجار کی کشرت ہو۔

### •ا\_كوئله:

کونلہ نہا تات سے تیار ہوتا ہے۔ اگر ہم آئر لینڈ کی دلدلوں یا شالی انگلتان کی کا تیوں کا معائد کریں تو زندہ نہا تات کو سلے میں تید ہل ہوتی نظر آئیں گی۔ دہاں سطح زمین پر کائی زمین دوز بیلوں کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے۔ دو تین ارچ یے بھورے رنگ کا ایک سنجی مواد نظر آتا ہے، جوگلی سرای گھاس کے ریشوں اور جڑوں سے تیار ہورہا ہے ڈرا اور یٹے یہی مواد سیاہ بن رہا ہے۔ قدر سے اور یٹے دیکا گوئد بنا ہوا ہوگا جے وزیر کی طرح کا ناجا سکتا ہے۔ اگر اس کوئد کوکسی علی سے فتک کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کوئد کوکسی علی سے فتک کیا جا سکتا تھار ہوجا سے گا۔

ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ جو درخت ٹیلوں کے پیچے دب جاتے ہیں وہ چند صدیوں کے بیچے دب جاتے ہیں وہ چند صدیوں کے بعد سیاہ ہوکرکوئلہ نما بن جاتے ہیں۔کوئلے کی کانوں میں زعالی طبقات پر نباتی شاخوں اور ساقوں کا ایک جال سانظر آتا ہے۔اگر کوئلہ کاخور دبنی معائد کیا جائے تو نباتی ہافتیں صاف ممانی دکھائی دبی کی۔

بیراای کو کے کا حقیقی بھائی ہے۔ ہردوکارین سے تیارہوئے ہیں۔ان کے رنگ ہیں تفاوت اس کے رکھ کوئلہ ورختوں سے اور بیرادرختوں کے گوندسے تیارہوتا ہے۔
ویمسن السجب اللہ جدد بیشن و محمد پیاڑوں کے سفید، سرخ، سیاہ اوردیگر مختلف اللون می ختیلف الکو کا ایک می مود کی اللہ می خوابیت میود کی اللہ سے اللہ مِنْ عِبَادِرہِ الْعَلَمَةُوا . . . . طبقات پرخور کرو۔۔۔۔۔ اور یادر کھو کہ اللہ سے اللہ مِنْ عِبَادِرہِ الْعَلَمَةُوا . صرف علی نظرت ہی ڈراکرتے ہیں۔ (فاطور ۲۲ تا ۲۸)

سمندرکے بیٹے:

ميس بهارون مصمندرجدويل چيزس لي بين

البی سپیال جوسمندر ہی میں ہوسکتی ہیں۔

ا۔ حیوانات آئی کے بے شارڈ ھائے۔

دلدلوں پررینگنے والے کیڑوں کے نشانات آج کا کھوں برس پہلے ساحلی دلدل پر سے دلدلوں پر سیکے ساحلی دلدل پر سے دینگنے والا کوئی جانورگز را بھینی مٹی پر ایک لکیری بن گئی اور آج جب پہاڑوں کو کھودا تو کئی ایسے نشانات برآ مدہوئے۔

ان حقائق سے ہم بیٹیجہ تکا لئے پر مجبور بیں کدیہ بہاڑلا کھوں سال تک سمندر کے بیچے رہے اور بیدراصل سمندر ہی کے بیٹے ہیں۔

تدوين جبال:

اول:

سمندر میں بہاڑ دوطرح سے تیارہوتے ہیں۔

زلزلول کی دجہ سے بطن زمین کا مواد باہر آجاتا ہے اور سمندر کی گہرائی میں بہاڑ کی طرح جمع ہوجاتا ہے۔

ندیال، نالے اور دریا، پھرول کی بہت بڑی مقدار بہا کرسمندر میں لے آتے ہیں اور خودسمندر بھی ساطی چٹانوں کو بطمہائے امواج سے تو ڈتا رہتا ہے۔ یانی میں چند

معادن محلوله موجود بهوتی بین مثلاً: چونا،لو با اور سلیکا وغیره جو گوند بن کران پیخرد ل کو جوڙ دين بين اوران طرح سمندر مين کئي سوميل لمي اور کئي بزارفن او نجي چٽانيس تيار ہوجاتی ہیں۔ان جری تہوں کو جمانے کے لیے یانی کا دباؤ بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے اور دریاؤں کی لائی ہوئی چکنی مٹی بھی گارے کا کام دیتی ہے۔ بیمل ان گنت صدیوں تك جارى ربتا باورجب وو عليم على الاطلاق ديكما بك خشكى كاكثر بها واخراج معادن کی وجہ ہے تبی دست بے نواو بریار ہو بھے ہیں اور یانی کے اندرزر وجواہر سے لبریز بباڑوں کی ایک دنیا تیار ہو چکی ہے تو اس کی رحمت میں بیجان پیدا ہوتا ہے وہ ز مین کو یوں جھنجوڑ تا ہے کہ بلندیاں پست اور پستیاں بلند ہوجاتی ہیں۔ یافی ادھرادھر بہدلکاتا ہے اور شیچے سے نوجوان بہاڑ وقائن وخزائن کی دنیا ہمراہ لیے باہر آجاتے ہیں۔ جھے سمندر کی حیثیت یوں نظر آئی ہے کہ بیا لیک مرغی ہے جوانڈوں پر بیٹی ہوئی ہے۔جب بے تیار ہوجائیں کے تومری اوپرے اٹھ جائے کی اور بے (پہاڑ) باہرآ جائیں سے۔ وہ تحکیم مطلق کوئی کام بلا ضرورت نہیں کیا کرتا جب تک کہ موجودہ پہاڑوں میں معادن کے ذخائر موجود ہیں ، ایساشد بد زلزلہ بھی نہیں آئے گا اور جب موجوده پہاڑوں کی دوامت ختم ہوجائے گی تونسل انسانی کی خاطرے پہاڑیا ہرآجا کیں

مَا نَنْسَخُ مِنْ اللَهِ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِنَحَيْرٍ جب بم كائنات كيفض مناظر منادية بي تو مِنْهَا أَوْ مِنْلِهَا ما (بقوة. ١٠١) ان مي بمتريادي ي اور پيدا كردية بي -

جس زمین پرآج ہم چل رہے ہیں، یہ وقت سمندر کے بیجے جلی اور میری نگاہ سمندر کے بیجے جلی اور میری نگاہ سمند کی تاریکیوں میں وہ زمانہ بھی دیکھرئی ہے جب بیز مین پھر سمندر کے بیجے جلی جائے گا۔
خالت فطرت کا ہر ممل ایک عظیم الشان حکمت کا حال ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک پر عظمت کی جائے ایک ہوا تن ہوا تیں ہوا تیں جو ایس جل دبی ہیں محرات رہے ہیں اور کا نکات کا وہ کیمیا گراس معمل میں بیٹھ کر نے جی روا ہیں جل دبی جیول میں میوے اور پودے بنار ہا

ہے۔اس کارگاہ جلیل کے بیبت انگیز تنوع پرغور بیجے اور انصافا فرمائے کہ اس صناع بے جول کی جہرت انگین تخلیق وکو بن کا اندازہ کون لگاسکتا ہے؟

اے رب! تو بی بتا کہ ہم اس حیرت و ہیت کا کیا علاج کریں جو تیرے اس مہیب كارخانے يرايك جميلتى ك نكاه ڈالنے كے بعد ہمارے قلوب برطارى موجاتى ہے۔اس خشيت كو بے شار سجدے، لا تعداد نمازی اور ان گنت سبیجیں کم نہیں کرسکتیں۔ بیا یک کیف انگیز اضطراب ہے۔روح افزاب چینی ہے۔ ہاں ہاں تھے عربال دیکھنے کا ایک نا قابل تسخیر جیجان ہے، تیری روشی مجھے ممائے ہوئے ستاروں میں نظر آئی، تیری ایک نیم عرباں ی جھلک مسکراتے ہوئے میول میں دیکھی ، تیری عظمت بلند بہاڑوں سے ترانے گاتی ہوئی اتر رہی ہے میں گھرار ہا ہوں ا پید چھوٹ رہاہے بہض تیز ہورہی ہاور سینے میں تجھ سے لیٹ جانے کی بے پناہ تمنا کیں کروٹ کے رہی ہیں۔اے میرے حسین آقائی اب مجھا کے موی کیوں بے ہوش ہواتھا۔جب جھے جیما ب بصیرت انسان کوہساروں کو دیکھ کرتیرے جلال وشکوہ کے تضور سے تھرا المحتاہے تو موی جیبا راز دان قدس طور سینا کے دامن میں تیری ارز واکن سطوت کود کید کر کیوں مدہوش شہوتا۔ فَلَمَّا تَسَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَعْمًا وَ الى تَجليون عَلَاهُ رَحْمُولُ اعراف الموسى صَعِفًا ط (اعراف ١٣٣١) بيموش موكر كراكيا عالم آب و خاک میں تیری نکار سے شاب وره ریک کو دیا تو نے فروغ آفاب

(ا تبالٌ)

دوزلز لے:

زلز لے دوسم کے ہوتے ہیں ، ایک وہ جوبطن زمین سے اٹھتے اور دوسرے وہ جن کا مرکز انسانی دل و د ماغ ہوتا ہے۔ زمی زلز لے دفائن کو باہر پھینک دیتے ہیں اور انسانی زلز لے انسانی جو ہر کو عربیاں کر دیتے ہیں۔ عربی میں کاشٹ کاری کے لیے لفظ'' قلاحہ' ہے جس کا مادہ دوائی ہے۔ یعنی زمین کی تیوں کو قلید الی سے باہر کے آیا، جس طرح دہنتان زمین کی زندہ تو توں

کوبے نقاب کر دیتا ہے، ای طرح محنت (انسانی زلزلہ) انسان کی تمام کی ود ماغی طاقتوں کو برد کے کارلے آتی ہے۔ ای لیے اللہ نے مختی، جھاکش اور کا مران افراد واقوام کو دمفلے "کہا ہے۔ کارلے آتی ہے۔ ای لیے اللہ نے مختی ، جھاکش اور کا مران افراد واقوام کو دمفلے "کہا ہے۔ وَاُولِیْكَ هُمُ الْفَلِحُونَ کَ

روح امم کی حیات کش مکش انقلاب کرتی ہے جو ہرزمال روح عمل کا حساب (اقبال) جس میں نہ ہوانقلاب ہموت ہے وہ زندگی صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم

خدا کی تعزیرات میں سب سے براجرم کا بلی ہے اور آج ای کا بلی کی پاداش میں مسلم بث ربائه دنیا کی تمام بداخلاقیون اور ذلتون کی وجه جهالت مهاور جهالت کی وجه ستی عموماً به شكايت سننے ميں آتی ہے كه "اجى كياكريں، بيكانوں كى حكومت ہے۔ اگرا پى حكومت ہوتى توسب مجهره وجاتا"؟ بيعذر بائ لنك قطعا قابل ساعت نيس اول اس ليه كه حكومت في تلاش علم کے لیے پھے آسانیاں ہی مہیا کی ہیں کہیں کوئی خاص رکادث کھڑی نہیں گی۔ دوم جن ممالک (عرب، ایران اور افغانستان دغیره) میں آپ کی سلطنت قائم ہے۔ وہاں آپ کون سا کمال دکھا رہے ہیں۔ جہالت کی تاریخ گھٹا کیں وہاں بھی اس طرح محیط ہیں۔احتیاج سیاسی واقتصادی کا وہاں بھی یہی عالم ہے۔قلم پینسلیں اور جاتو تک وہاں بھی بورپ سے متکوائے جاتے ہیں۔کیا آب نے کسی چیز پرمیڈ اِن ٹرکی ، ایران یا عرب اکھا ہواد یکھا ہے؟ مجمی شدد یکھا ہوگا اور ابھی شاید اس کے لیے دو جارسوسال اور انظار کرتا پڑے اس کی دجہ بیے کہ اسلامی ممالک میں علم کا تصور قظ ما مرز چا ہے ہم نے فقہی مسائل اور غلط سلط منطقی قضایا کومعراج علم قرار وے دیا ہے۔ ہرجعہ کو لا کھوں مساجد سے اس موضوع برتقار ہر کے دریا بہائے جائے ہیں اور اب ہماری رگ رگ میں بیہ سخیل از چکا ہے کہ خانقا ہوں ہے اللہ کے نعرے بلند کرنامعراج نقذی اور دیو بند سے چند کتابیں پڑھ آنا انتهائے علم ہے اور بدیم باڑوں ، دریاؤں ، دهاتوں ، بلوں ، ربلوں ، تو بوں ، جہازوں ، طياردن اورنينكون كأعلم تصن ماده يرسى ودنياطلى يهيدا للعجب دین دونیا کی اس مبلک تغریق اور علم سے متعلق اس غیراسلامی ،غیرقر آنی ،غیر فطری

اور غیر خدائی تخیل نے مسلم کاستیاناس کر دیا۔ اس کی دین دو نیا ہر دو نیا ہر دو نیا ہوگئے، اس کی کشی آمریت و جہوریت کی امواج ذخائر میں گرفتار ہے اور بیہ جہالت کا پیکر ضعف و اضحال کے مہیب نتا بج میں الجھا ہوا، بھی طالبن کی بناہ ڈھویڈ تا ہے، بھی صدر امریکہ کی آغوش میں گستا ہے اور بھی فیانہ صور نا عکمی القوم الکھیویٹ کی بھی بی دعا کیں مانگاہے جب تم گزشتہ دوسو ہرس سے دیکھ رہے ہوکہ الله کا بلوں کی دعا کیں نہیں سنتا تو پھر اس فریب کاری اور فریب خوردگ سے کیوں باز مہیں آتے ؟ کیوں دل و دماغ ، سے و بھر اور دست و پاکواستعال نہیں کرتے اور کیوں کا بلول کے عبرت ناک انجام اور باعمل اتوام کی کامرانیوں پر درس طلب نگا فہیں ڈالتے ؟

بان و میں بیر من کرر ہاتھا کہ وہی اقوام طاقتور کہلاتی جیں جوابی محنت کے زلز لے۔ دل ود ماغ کی مخفی طاقتوں کو ہروئے کار لے آتی ہیں اور پھر دفائن ارضی ہے (جوزلز لے سے ہاہر آتے ہیں) مستفید ہوکراللہ سے انعام سلطنت یاتی ہیں۔

زشاه باج ستانند و خرقه می پوشند به خلوت اندوزمان و مکان در آغوش اند به خلوت اندوزمان و مکان در آغوش اند (اقبال)

فخص كونيكي وبدى كاليوراليورابدلددياجات كا

تلندرال کر برتنجیر آب و کل کوشند به طوت اندو کمندے به میرو مد میجند

## وجهزلازل:

صفحات گزشتہ یں عرض کیا جاچکا ہے کہ ذین کا پیٹ ایک دہمتی ہوئی بھٹی کی طرح
ہے۔ پھر بھٹی کے لیے ایک چنی کا ہونا ضروری ہے بیکوہ ہائے آتش فشال اس بھٹی کی چنیاں ہیں ،
جن کے ذریعے اعدرون زین کے بخارات باہر نگلتے ہیں اگر لاوے کی کشرت یا کسی اور وجہ سے
برکان (کوہ آتش فشال) کا منہ ہو جائے تو یہ بخارات کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں اور جہال
کہیں زمین کی کوئی زم مثل جاتی ہے تو اسے چرکراس ذور سے نگلتے ہیں کہ ذمین ہل جاتی ہے۔
جب کی برکان سے دھواں نگلنا بند ہوجائے تو سجھاو کہ ذائر لد آیا۔ سے ساتا او میں گئیر یا کے
چھوٹے برکان کا دھوال بند ہو گیا تھا ور معاز بردست چھکے محسوں ہوئے والے ہیں جزائر انڈیز کے
لیسلو سے دھواں نگلنا موقوف ہو گیا تھا۔ نتیجہ ایک ایسا ذائر لد آیا کہ شہر رہی بمیا کے چالیس ہزار نفوں
ہلاک ہوگئے۔

مسٹر مالٹ نے زلزلوں کی ایک فہرست مرتب کی ہے جس میں ۱۹۰۱ق مے ۱۹۸۱ء تک کے زلز نے درج ہیں۔ اس کے بعد ایک فرانسیسی محقق موسیو ڈیڑان نے • ۱۹۵ء تک کے زلزلوں کو گن ڈالا ہے۔ اس ۱۹۳۸ ہرس کے عرصے میں ۱۹۸۱ء سے زلز لے آئے جن کا حال تلم بند ہو چکا ہے، لیکن ایک بہت ہوی تعداد انسانی ڈہٹوں سے اتر گئی ہے۔ بیزلز نے اول تو تاریخ میں درج نہ ہوسکے اور جو درج ہوئے وہ محفوظ شدہ سکے۔ وہ ۱۹ یے ۱۹۸ء سے ۱۹۸ء تک کے زلزلوں کو ڈرا احتیاط سے تلم بند کیا گیا ہے۔ ان کی تعداد ۱۹۰۰ میں بی تعداد ۲۰۰۱ میں بیت تعداد ۲۰۰۱ میں بیت تعداد ۲۰۰۱ کی تعداد ۲۰۰۰ میں بیت تعداد ۲۰۰۱ میں بیت تعداد ۲۰۰۱ کی سال کے عرصے میں ساڑھے تین بزار بھونی ال آئے ہیں تو ۱۳۳۸ سال میں بیت تعداد ۲۱ کی سال کے عرصے کی ان کا حال اوراتی تاریخ ہیں تبین میں الے اس کی تعداد ۲۳۳۸ سال میں بیت تعداد ۲۱ کی سال کو تعداد کی تعداد ۲۳۳۸ سال میں بیت تعداد ۲۱ کی کا ان کا حال اوراتی تاریخ ہیں تبین میں اس کے تعداد ۲۳۳۸ سال میں بیت تعداد ۲۱ کی کا ان کا حال اوراتی تاریخ ہیں تبین میں ال

زلزلول كي تقسيم:

مسٹر مالٹ نے زلزلوں کی مندرجہ ذیل تقییم کی ہے: ا۔ بروے زلز لے ایعنی جن کا اثر ۱۰۰۰ میل ہے ۱۰۰۰ میل تک محسوں کیا گیا۔ ۲۔ متوسط در ہے کے زلز لے جن کا اثر ۱۰۰۰ میل ہے ۱۰۰ میل تک محسوس کیا گیا۔ معمولی زار لے جن کا اثر ۱۰۰میل ہے ۱۵میل تک محسوں کیا گیا۔

ندکورہ بالاطویل عرصے، لینی ۱۳۲۸ میں صرف ۲۱۷ بڑے زلزلوں کا حال جمیں معلوم ہے اور دوسری طرف ۱۸۰۰ ہے۔ ان اعداد سے بیز بنجہ کے اور دوسری طرف ۱۸۰۰ ہے۔ ۱۸۵ ہے کہ ان زلزلوں کی تعداد ۲۵۰ ہے ان اعداد سے بیز بنجہ نکا ہے کہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ہرسال ایک بڑا زلزلد آیا اور اگر چھوٹے زلزلوں کو بھی ان میں شامل کرلیں تو یہ تعداد آتھ فی ماہ تک بینے جاتی ہے۔

زلزلول کی طاقت:

زازاوں کا مرکز زمین کے اندر ۱۵ میل کی گہرائی میں ہے۔ اس مرکز میں زائر لے کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب بیروز مین کی تہوں کو چیرتی ہوئی او پرکواٹھتی ہے تو مقادمت کی وجہ سے راہ میں ست پڑجاتی ہے اوراصل طافت کی صرف ایک سرباتی رہ جاتی ہے، تاہم بیلہراس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ رہو بمبا کے زائر لے نے بعض آ دمیوں کو اچھال کر سوفٹ کی بلندی پر پھینک دیا تھا اور پوئیپیائی (اٹلی) کے زائر لے نے آٹھ سومن کی چٹائیں ہزار ہزار گزاو پر ہوا میں اچھال دی تھیں ۔ ان تھا کی کے بعد حصرت امیر مینائی کے اس شعر میں کوئی مبالفتریس معلوم ہوتا۔
میں اسلام زمین کا مدود ہوں کہ ڈرتا ہوں جرخ پر پھینک دے زمین نہ کہیں مسلام زمین کا مدود ہوں کہ ڈرتا ہوں

زازاوں کی وجہ سے فریس کہیں بانداور کہیں بست ہوجاتی ہے،مثلاً:

جنوبی امریکہ میں ۱۸۳۸ء میں ایک شدید زلزلہ آیا جس کا اثر چھولا کھم لیے میل تک محسوس کیا گیا۔ سطح زمین سے دوسوسات فٹ تک بلندہ وگئی اور بعض ندیوں کی رفنار دھلوان کی وجہ سے تیز ہوگئی۔

۳۲۸اء میں ایک زلزلد امریکہ میں آیا جس کی وجہ سے جزیرہ سنا مرایہ کی سطح ۹/۸نث بلند مولئی بہاں حوانات بحری کے پنجر آج بھی ملتے ہیں۔

مندوستان میں دریائے اٹک کے دہائے سے پھےدور ایک علاقہ کی کہلاتا ہے بہال جون والماء میں ایک زلزلہ آیا جس کی دجہ سے شہر بھوج تباہ ہوگیا۔ خشکی کا دو ہزار مربع

میل ایک قطعه پانی میں ڈوب گیا اور اس کے شال میں ایک خطہ جو ۵ میل اسبا اور دی سے سولہ میل تک چوڑ اتھا ، دس فٹ بلند ہو گیا۔

سم جزیرہ کنڈیا (۱۳۵میل لمیا) کا کنارہ ہمیل ابھرآیا ہے اور مشرقی گوشہ پانی میں ڈوب گیاہے۔

۵۔ اس زلز لے کے متعلق جو ۱۸۱ء میں ولڈ یو یا میں آیا تھا، ڈارون لکھتا ہے:
 ۵۔ اس زلز لے کے دوران میں زمین کی حالت اس ملکی کشتی کی طرح تھی جو سمندر کی خطرناک ابروں کے تیجیٹر ہے کھارہی ہو۔"

۲۔ یونان کے پاس ایک ساحلی مقام پر پہلے سمندر کی گہرائی ۱۳۰۰ فٹ تھی اوراب صرف دو
 سونٹ رہ گئی ہے۔

ے۔ بحیرہ روم پہلے ایک دریا تھا، جس کا بحرِ اوقیا نوس سے کوئی تعلق نہ تھالیکن اب بیسمندر بن چکاہے۔

۸۔ پرانے زمانے میں افریقہ کا صحرائے اعظم پائی کے یتج تھا ، اس کے بعض صے آج بھی سمندر کی سطح سے بہت ہیں اور اوقیا نوس سے نہر کاٹ کر انہیں سیراب کیا جاسکتا ہے کئیں بیکام کون کر ہے؟ اہل افریقہ جہالت ووحشت میں ضرب المثل ہیں اور گدھوں کا شکار کر کے بیٹ پالے ہیں۔ ان کی بلاجائے کہ نہر کس طرح کائی جاتی ہے۔ شکار کر کے بیٹ پالے ہیں۔ ان کی بلاجائے کہ نہر کس طرح کائی جاتی ہے۔

قدیم زمانے میں افریقہ اور برازیل آپی میں ملے ہوئے تنے ، اگر آج بھی انہیں گھنے کا کرملاد یاجائے ہیں افریقہ اور برازیل آپی میں کے جس طرح کسی پیالے کا ٹو ٹاہوالکڑا اپنے مقام پر رکھ دیا جائے ای طرح شائی امر بکہ کرین لینڈ سے اور گرین لینڈ یورپ سے متصل تھا۔ نیز آسٹریلیا ہندوستان سے اور ہندوستان افریقہ سے ملاہوا تھا۔ ان ملکوں کے ورمیان سمندر آج بھی بہت کم گراہے۔

ا۔ تطبین پہلے گرم تھان میں ہے ہمیں بعض ایسے جانوروں اور در فتوں کے آثار ہاتیہ طابق میں ہے آثار ہاتیہ طلبین پہلے کا استواکے قریب تھے ملے ہیں جو گرم ممالک ہی بیل پراہوسکتے ہیں۔ مدھے پہلے خط استواکے قریب تھے

اوراب ہٹ کر شال وجنوب کی طرف چلے گئے ہیں۔ قطب شال سے پانچ پانچ ہزار فٹ اوٹے برفانی تو وے کھسک کراب یورپ کے قریب آگئے ہیں اور تمام علاقے کی آب وہوا کو سرد بنارہے ہیں۔

انغرض! اس زمین کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ معلوم نہیں کہ کس وفت کھسک کرسمندر کے نیچے چلی جائے۔ ہمیں ہروفت دھمکائی رہتی ہے۔

دوستنجل جاایدان اور نداخها کرامواج سمندر کےحوالے کردول گی۔ یا کئی بزارگز او پر موامیں احجال دول گی۔"

يَالَيْهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزِلَةً الله كيندوالله عدروك قيامت كا زلزله ايك السَّاعَة شَيْء عَظِيم (حج ١٠) مبيب حادث موكار

ا ہرچند بدآیت یوم الحشر سے تعلق رکھتی ہے لیکن الفاظ کی کیک میری تغییر کی بھی متحمل ہو سکتی ہے۔ (برق)

ياب•ا

# جسم انسانی کے مجزات

انسانی بدن الہی صنعت وتخلیق کا ایک جیرت انگیز انجاز ہے جے و کھے کرعقل سربہ بجود ہو جاتی ہے۔ ماہرین ارحام نے تکوین جنین کا ہر منزل اور ہر درج پر تماشاد کیھنے کے بعد اس حقیقت سے نقاب اٹھایا ہے کہ بدنِ انسانی کی ترکیب خلیوں ہے ہوتی ہے آغاز میں بی خلید ایک ہوتا ہے، پھر دو، پھر چاراور آٹھ میں متضاعف ہو کربدن کی تشکیل کرتا ہے۔ بعض خلیے کان بعض آ تکھ بعض ناک اور بعض دیگر اعضا کی تشکیل پرلگ جاتے ہیں۔ بیآج تک بھی ٹہیں ہوا کہ چند خلیے سازش کر کے کان کہ گھان کہ کان کہ بعض آگانے ہوتا ہے۔ کان کی جگہ ناک اور تاک کی جگہ آ تکھیں بنا ڈالیس یا پیچھے کوئی وم چیال کردیں ، بیاس لیے کہ ایک ہمہ بین آتھ ان کی گرانی کر رہی ہے جس کی قہر مانیت کے سامنے تمام کا نامت سر شلیم ٹم کرنے سرخبورے۔

وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ. ارض وساء كى برچيزمشيت ايزدي كوبجالان ي (آل عمران. ۸۳) مجورومجول ہے۔

آج علم تی کرتے کرتے خیام قدس کے امراد تک بے فقاب کرنے پر آل چکا ہے۔
اوردوسری طرف تعلیم یافتوں میں ایک دونی صدی آدمی برستورا ہے موجود ہیں جواللہ کی ضرورت

ہی ٹیمیں بھتے ،جن کے نقط خیال سے تکوین وقد وین کی بیکارگاہ جلیل کی ناظم وآ مرکے بغیر چل رہ ی

ہے اور تخلیق کے بیروح افروز خوارق خود بخو دسر ذد ہورہ ہیں۔ ان سے جہموں سے
صرف اتنا پوچھنا ہے کہ اگر بیسب یکھ خود بخو د ہورہا ہے اور کوئی گران آتھ چھے موجود نیمیں تو پھر رحم
مرف اتنا پوچھنا ہے کہ اگر بیسب یکھ خود بخو د ہورہا ہے اور کوئی گران آتھ جھے موجود نیمیں تو پھر رحم
مرف اتنا پوچھنا ہے کہ اگر بیسب یکھ خود بخو د ہورہا ہے اور کوئی گران آتھ جھے موجود نیمیں تو پھر رحم
مرف اتنا پوچھنا ہے کہ اگر بیسب یکھ خود بخود میں گدھا کیوں نہ بنا دیا؟ سرگدھ کا اور دم بندر ک
کوں نہ رکا دی؟ ایک اچھا خاصا پروں والا گدھ کیوں نہ بنا دیا؟ مینڈک اور پھوے کی شکل کیوں
نہ د دے دی؟ انسانی پید سے آج تک کوئی بحری پیدانہ ہوئی؟ بکری کے پیٹ سے مرغی نے کیوں
نہ جنم لیا؟ اور کروز کے انڈوں سے تیتر کیوں نہ لکلا؟ ہے کوئی جواب ان مگر یہن خدا کے پاس؟ اگر

بيتولاؤ،اوراكرنيس تو آؤاور جاريم فوائن كركبو:

هُ وَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ وه صرف الله ي جوا يَى مثيتِ قامره كِمطابق

شآءُ (آل عمران ٢) ماؤل كارجام شرتهارى صورتيل بناتا -

کیا ہے بھی کو کتابوں نے کور ذوق اتنا صبا سے بھی نہ ملا تھے کو بوئے گل کا سراغ

(ا قبالٌ)

جسم انسانی کے مختلف عناصر:

ا ـ جارطها لکع حرارت ، برودت ، پیوست ، اورورطوبت ـ

٣- جارانكان جسم أكس، بوائم في اور ياني -

٣- جاراخلاط صفراً بخون بلغم اورسودا۔

۱۷ \_ نوطبقات سر،منه، گردن ،سینه، پیشی، کمر،ران ،ساق، با وزل ـ

۵ \_ستون ۱۳۸۸ بریان \_

۲۔رسیال ۲۵۰ پٹھے۔

ك فران وماغ بناع مهيد د دل جريلي معده ، انتويال اوركرد \_\_

٨ ـ مسالك وشوارع ٢٠١٠مروق\_

٩ - تهريل ١٩٠٠ دريديل -

۱۰۔ دروازے میں میں کان مناک ایستان منداور شرم گاہیں۔

الوكھاشېر:

جسم انسانی کوایک شریکھے، جس میں مختلف اعمال ہور ہے ہیں۔مثلاً:

معده ایک باور چی کی ظرح عدایکار ما ہے۔

کوئی عطارغذا کاجو ہرتکال کرجز وبدن بتار ہاہے۔

ا۔باور کی

٢\_عطار

| ۳_کیم                 | جگرایک طبیب کی طرح غذامیں تیزاب ملار ہاہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴_جاروب               | انتزایان،جلد،گردےادر پھیچراے فلاظت کوچسم سے باہر پھینک رہے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵_شعبده باز           | كونى صناع ،خون كو كوشت مين تبديل كرر ما ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲ _ بحصرته            | ہڈیاں اینوں کی طرح کیک کرمضبوط بن رہی ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ے۔جولاما              | كوئى بافنده اعصاب اور جمليال بن ربائ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۔درزی                | كوئى درزى زخمول كوى رہاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 _ کاشت کار          | كسى كاشت كارى قلبدرانى كى وجدس جيم كي كميت بين كماس كى طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                     | بال اگر رہے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •اردنگ ساز            | كوكى سباغ داننو بكوسقيد، بالول كوسياه اورخون كوسرخ بنار باسب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اا۔بت زاش             | كوئى بت تراش مال كے پہيٹ ميں ايك خوبصورت بچرتراش رہاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ایک جھوٹی سی کا       | نات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا_زبین جسم <i>إ</i> ز | parti, de la la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣ يباز بنيا           | and the second of the second o |
| ٣ معادن فح            | in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سم استارے عقل         | توت بتفكره ومخيله وغيره سما موت نيندياجهالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵_سمندر پیپ           | 10_حيات بيداركاياعكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲_نهریں رقیس          | ۱۲_بیار بخین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ے۔ بدررو کئی          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨_ناتات بأل           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٩_ميدان . ما تفايا    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • ا_جوا سنغس          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### انسان میں حیوانیت

| نم راه       | ١٢ شرمرغ             | אַונע   | ا_شیرکی طرح |
|--------------|----------------------|---------|-------------|
| گو <u>با</u> |                      |         | ۲_خرگوش     |
| رآ واز       | ۱۳ گدھے بد           | ہوشیار  | سارگوسے     |
| فيد          | ,                    | 0,7,7   | به_الّو     |
| منر          | 7-34-1               | T       | ۵_لومژي     |
| فادار        | ا کھوڑے و            | سادهاوح | ٢٠٠٠        |
| وفا          | ۱۸_مائپ              | تيزخرام | ۷-برك       |
| سين          | 9ان <u>م</u> ور<br>م | سستارو  | ۸۔ پھوے     |
| روضع         | ۲۰ کدھ ہ             | مطع     | وينشكارح    |
| سعود         | 44-11                | مرکش    | ۱۰ و مت     |
| المحوك       | ۲۲_آلو               | jas     | اا_تطاة     |

# حصوفی سی کا تنات:

کی بڑے کا دخانے میں تشریف لے جائے انجن کی ایک طرف کرے میں ہوگا اور ہر طرف فخنف پرزے مختلف ایمال سرانجام دے دہے ہوں گے کہیں تکواری بن رہی ہوں گ، کہیں تیا نے اور دوسری طرف لوہا کہیں تیا نے اور دوسری طرف لوہا کہیں تیان نکالا جارہا ہوگا۔ ایک طرف ٹین کے ڈیے نیار ہور ہے ہوں گے اور دوسری طرف لوہا تیک مل رہا ہوگا۔ ایک طرف ٹیس کی حال کا تنات کا ہے اس کارگا و تظیم کے فتلف ایمال پر ذرا نگاہ ڈالو۔ دریا بیمال رہا ہوگا۔ پس بھی حال کا تنات کا ہے اس کارگا و تظیم کے فتلف ایمال پر ذرا نگاہ ڈالو۔ دریا بیمار ہے ہیں بہوا کیں جل رہی ہیں ۔ آفاب روشن کے طوفان اٹھا رہا ہے، درخت اگ رہے ہیں اور بادل برس رہے ہیں گوائی کارگر حیات کا ہرمنظر مختلف فرائنس کی بجا آوری ہیں مصروف ہے ، اور بادل برس رہے ہیں گوائی کارگر حیات کا ہرمنظر مختلف فرائنس کی بجا آوری ہیں مصروف ہے ، لیکن انجن صرف آیک می اور بادل برس دے ہیں گوائی کارگر حیات کا ہرمنظر مختلف فرائنس کی بجا آوری ہیں مصروف ہے ،

ادهرجم انسانی کودیکھو، بال اگ دے ہیں، آنسو بہدرے ہیں، دل دھر ک رہاہے،

سانس چل رہی ہے، کان کن رہے ہیں، آئکھیں دیکھ رہی ہیں اور وہاغ سوچ رہا ہے۔ اس کا رفانے
کے انجن کا نام روح ہے۔ روح جسم کے کس حصے ہیں رہتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بال، ہر
رنگ اور ہر قطرہ خون میں ہیکن اگر آپ چاقو سے کسی حصہ جسم کو کرید کر روح کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو
کامیا بی نہیں ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا نتات کے ہر ذرے میں جلوہ گر ہے لیکن روح کی طرح
دکھائی نہیں ویتا۔ انسانی جسم حقیقتا ایک چھوٹی سی کا نتات ہے جس میں روح اس طرح کام کر رہی
ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا نتات ارض وساء میں۔

تونے میر کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینۂ کا ننات میں

(اتبالٌ)

ررو رو ایر علی صورتی- (حدیث) میں نے انسان کوائی صورت پر پیدا کیا ہے۔ علقت ادم علی صورتی۔ حفاظت:

ہمیں گہری نیند ہے کوئی شور بیدا زمیں کرسکتا، کین ماں کو یچے کی معمولی ہی آواز جگا

دیت ہے، کتا گھر والوں کے شوراور موٹروں وغیرہ کی گر گڑا ہے ہے۔ بیں جا گتا کیکن اجنبی پاؤں
کی ہلکی ہی آ ہے۔ اسے چونکادیت ہے۔ ہم جہازیں آرام سے سور ہتے ہیں اور جونہی جہاز کا انجی
مجر جا تا ہے کی گئت تمام مسافر جاگ اشھتے ہیں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی وماغ کا ایک حصہ
بیداررہ کرتمام واقعات وخطرات کا مطالعہ کرتا رہتا ہے یا یوں بھے کہ قدرت نے چندمحافظ ہم کہ
مقرد کرر کھے ہیں کہ جونہی کوئی خطرہ ہماری زندگی پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ یہ محافظ ہمیں فوراً جگا

رے ہیں۔ ور مرح د مدر وجود (حدید. م) برحالت اور برمقام میں اللہ تعالی تہارے ساتھ هو معکم اینما کنتم . (حدید. م) برحالت اور برمقام میں اللہ تعالی تہارے ساتھ

ہوتاہے۔

#### جابي:

آدی بیدارہ وکر جماہیاں اور انگر ائیاں لیتا ہے۔ سانس چند کھوں کے لیے اندر تھنے کر پاہر نکال دیتا ہے۔ ای کانام جمائی ہے۔ بیاس لیے کدرات کے وقت خون کی ایک کثیر عقد ار دل کاعمل جاری رکھنے کے لیے پھیپے وال میں جمع ہوجاتی ہے۔ بیداری کے بعد چونکہ باتی اعضاء کو بھی کام کرنا ہوتا ہے اور خون کی تمام جسم میں ضرورت پڑتی ہے، اس لیے جمائی سے پھیپے والے سکر تے ہیں۔ جمع شدہ خون یہاں سے نکل کرتمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور چرے کی رنگت شگفتہ سکر تے ہیں۔ جمع شدہ خون یہاں سے نکل کرتمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور چرے کی رنگت شگفتہ سی ہوجاتی ہے انگر ائی خون کو پھیلانے میں عدودیتی ہے۔

## أنكه

آ تکھی بیٹی ایک سوراخ ہے،جس سے روشی گزرتی ہے۔ اگرروشی زیادہ ہوتو بیٹی سٹ جاتی ہے اوراگر کم ہوتو بھیل جاتی ہے تا کہ زیادہ روشی اندر جاسکتے۔ کیمرہ آ تکھی نقل ہے اگر جمیں شام کے وقت کوئی تصویر لیما منظور ہوتو روشی کا سوراخ زیادہ دیر تک کھلا رکھتے ہیں اور زیادہ روشی میں صرف ۱/ اسکنڈ۔

آنسوان گلٹیوں میں تیار ہوئے ہیں جو آٹھوں کے متصل کانوں کی طرف واقع ہیں چونکہ بعض جھوٹے جھوٹے جھوٹے اسے جونکہ بعض جھوٹے جھوٹے جھوٹے اسے آٹھوا درنا کے وطاستے ہیں اس لیے ہجوم گرید میں عموماً



آنسووں کی کیم مقدار تاک میں جلی جاتی ہے اور روتے وقت تاک سے بھی پائی

تھا ہے۔ آنوآ تھوں کوصاف رکھتے ہیں، آنکھای لیے بار بارجھکتی ہے تاکہ آنسو یا معمولی نی آنکھ کے ہر صفے تک پہنچ سکے، آنکھ کا ہر صد کیمرے کی بلیث کی طرح ہے، جے محفوظ رکھنے کے لیے ایک سخت جلدار دگر دالگادی گئی ہے۔ یہیں سے تارد ماغ کوجاتے ہیں۔

جب کوئی چیز اس مصے پرمنتکس ہوتی ہے تو ان تاروں کے ذریعے دماغ میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور وہ دیکھتے کا کام دماغ کرتا ہے اور آ تکھ سرف آلہ کہ بصارت ہے۔ اگر کسی صدے ہے بہتار بے کار ہوجا کیں تو آ تکھ بصارت سے محروم ہوجاتی ہے۔

آئے میں سات پردے ہیں، قرنیہ عندیہ عنکبوتیہ ،مشیمیہ ،صلبہ اور ملتحمہ ۔مشیمیہ و صلبہ اور ملتحمہ ۔مشیمیہ و صلبہ وریدوں کے ذریعے آئے کوغذا بہم پہنچاتے ہیں۔عنکبوتیہ رطوبت کی حفاظت کرتا ہے۔عنبیہ صور مرسومہ کو حفوظ رکھتا ہے۔ملتحمہ آئے کو اصلی ہیئت میں قائم رکھتا ہے اور وہ عصب جن میں تلغرانی تاروں کا جال بچھا ہوا ہے جسوسات کو د ماغ تک پہنچا تا ہے بلکیں غبار اور تیز روشنی کوروکتی ہیں اور پوٹارو مال اور برش کا کام دیتا ہے۔

آئھوں کے لینزشیشے کی طرح شفاف ہیں۔ان سے روشی گزر کرائ طرح میڑھی ہوجاتی ہے۔ جس طرح پانی ہیں لاٹھی کج نظر آتی ہے۔اگر آئھ سے گزرنے والی شعاعیں تھیک مرکبات بصارت پر بل جا تیں تو آدی کی نظر تھی رہتی ہے اوراگر کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے آئھ کے شیشے اچھی طرح کام ندکریں تو شعاعیں مرکب بسارت سے آگے نگل جاتی ہیں یا درے پر پڑتی ہیں اور آئھ کو دور بنی یا نزد یک بنی کامرض لاحق ہوجاتا ہے۔شکل ہے۔

یا دی دور کی ہر چیزا چی طرح دیکھا ہے۔ یا دی دور کی ہر چیزا چی طرح دیکھا ہے۔ ان بیاروں کو ایسی عینکیس دی جاتی ہیں جن کے شیشے شعاعوں کومر کردِ بصارت سے نہ تو آئے تکلنے دیتے ہیں اور نہ در ہے دیے ہیں۔ مثلاً: نزدیک میں عینک کے شیشے شعاعوں کو پھیلا کر مرکز بصارت تک پہنچاتے ہیں۔

دور بین عینک کے شیشے شعاعوں کوسمیٹ کر مرکز بصارت یہ بینا کے شیشے شعاعوں کوسمیٹ کر مرکز بھارت پیڈال دیتے ہیں۔

بھارت پیڈال دیتے ہیں۔

آنکھے آخری طبقے میں تمیں لاکھ جمیں اور تین کروڑستون ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ آنکھی مشینری کس قدر پیچیدہ اور اس کا نظام کتنا دقیق ہے۔ اس لیے تو قر آن تکیم میں جا بجا انسانی سمع وبصر کوالی صناعی پربطور شہادت پیش کیا گیا ہے۔

رائیا خلفنا الانسان مِنْ نطفة أَمْشَاجِ نَ ہم نے انسان کومردوزن کے خلوط نطفے سے پیدا تعلیم کی نقمت سے مرفراز فرمایا کہ یہ نتیلیم فی محملنا کہ سیمیعا بصیراً ، محملی کی نقمت سے مرفراز فرمایا کہ یہ نتیلیم فی محملنا کہ میں کہ انسان ان قواء کو کسے استعال کرتا ہے۔ (دھو، ۲) دیکھیں کہ انسان ان قواء کو کسے استعال کرتا ہے۔

## كان:

کان کی اندرونی دیواری ایک بدیوداراورکڑوا گوندخارج کرتی ہے تا کہ گردوغہاراور کرڑوا گوندخارج کرتی ہے تا کہ گردوغہاراور کیڑے کوڑے بین کی چیوجی وغیرہ تھس جائے تو ایکڑے موڑے بین چیوجی وغیرہ تھس جائے تو انسان کی زندگی وہال جان بن جائے۔اللہ نے لاڈ لے انسان کی زندگی وہال جان بن جائے۔اللہ نے لاڈ لے انسان کے لیے بیکڑوارس تیار کیا تا کہ چیونی کان میں داخل ہوتے ہی ہلاک ہوجائے۔

اس گوند سے ذرا آگے ایک پردہ ہے، اس کے آگے تین ہڈیاں زنیر کی طرح ایک دوسرے سے بڑی ہوئی ہیں، جس طرح موثر کے سپرنگ ہی کولوں کو جذب کر لیتے ہیں، اس طرح میہ بلنداور کر خت آ واز کوزم کر کے پہنچاتی ہیں۔ ان ہڈیوں سے آگے طبل گوش ہے، جس طرح میہ بلنداور کر خت آ واز کوزم کر کے پہنچاتی ہیں۔ ان ہڈیوں سے آگے طبل گوش ہے جس کے پیچھے پانی ہے۔ پانی چھوٹے جال یا تار ہیں۔ آ واز طبل گوش سے فکرا کران تاروں میں کرزش بیدا کرتی ہے اور دماغ سنے کا فرض انجام دیتا ہے۔ ریڈیوسیٹ کان کی ایک عمد وقت ہے۔ میکل ریسے۔



طبلِ گوش کے پیچھے ان تاروں کی تعداد تین ہزار ہے۔ ہر تار ایک خاص آ واز س کر د ماغ تك ايك نى راه سے رئينچا تا ہے اور جم به يك وفت تين بزار آ وازين سكتے ہيں۔

سو تکھنے اور سانس لینے کے علاوہ ناک جاسوں کا کام بھی کرتی ہے۔ جوجراتیم ہوامیں موجود ہوں اور کسی دوسر ہے طریقے ہے معلوم نہ ہو تکیس تو ناک ان کے وجود سے دیاغ کواطلاع دین ہے اور د ماغ فوراً ہاتھ کو تھم دیتا ہے کہ ناک کے آگے رومال رکھ لوتا کہ مضر جرافیم اندر نہ

ناك اورمندكے درميان ايك مفقى بڑى كا تجاب موجود ہے۔ نيہ ہڑى طلق ميں كوشت كا ایک اوتھڑا گھنڈی ( ٹینٹوا) بن جاتی ہے۔ جب ہم کوئی چیز حلق سے اتاریتے ہیں، توبیہ ' گھنڈی'' ناك كى راه كوروك ليتى ہے تاكہ غذا وغيره كاكوئى ذره ناك بيل ندجائے۔

ناک کے اندراورآس پاس چند جگہیں موجود ہیں جنہیں ڈھول کہنا زیادہ موزوں ہوگا، بولتے ونت آواز ان وحواول سے موكر كررتى ہے اور اى ليے كوئے پيدا موتى ہے۔ زكام ميل سنرت بلغم، نیز ماؤف ہونے کی وجہ سے بیڈھول بند ہوجائے ہیں۔اس کیے آواز بھدی ہوجاتی ہے۔شکل ہیہ۔

الميرول يوال كمقامات طامر ك كي ين

سائس لیتے وقت غذائی نالی ایک پٹھے کی وجہ سے بند ہوجاتی ہے اور حلق سے غذا ا تارتے دفت سائس کی نالی بند ہوجاتی ہے۔ بیاس لیے کہ غذا سائس کی نالی میں اور ہواغذا کی نالی میں نہ جاسکے کہاں سے بہت تکلیف پیدا ہوتی ہے، سائس کی نالی تھوڈی کے بیچے ہے اور غذا ک نالی کچھ بیچھے۔

آواز:

ہوائی نالی کے منہ پر دو تار لگے ہوئے ہیں جن کے اردگر دایک جائی ہے۔ جب ہم

اولتے ہیں تو پھیچروں کی ہواان تاروں سے ظرا کرآ واز بیں تبدیل ہوجاتی ہے، ان کی بناوٹ اس

طرح کی ہے کہ معمولی تفس سے آ واز پیرائیس ہوئی۔ مثلاً: ایک سیٹی منہ بیں لے کرآ ہستہ آ ہستہ

او پر نیچے ہوا کھینچیں تو آ واز نہیں نکلے گی اوراگر زور سے پھونکیں تو آ واز پیرا ہوگی۔ یہی حال گلے

کتاروں کا ہے۔

اگردہاب کے تارڈ صلے ہوں تو آ دازموئی اور بھدی نگلتی ہے اوراگر کھیے ہوئے ہوں تو آ دازموئی اور بھدی نگلتی ہے اوراگر کھیے ہوئے ہوں آ واز نکالے دفت بیتارڈ صلے پڑجاتے ہیں اورصاف آ واز کا لئے دفت بیتارڈ صلے پڑجاتے ہیں اورصاف آ واز کا کے دفت تن جاتے ہیں۔ اگر کوئی گویا گار ہا ہوتو اس کا گلا چھوکر دیکھئے گلے کا بید صد گاتے دفت تنا ہوا ہوگا۔ شکل بیہ۔



جلد:

توت لامسہ جلد میں ہوتی ہے۔ جلد کا ہر جصہ تلغر انی تاروں کے ذریعے دیاغ کو پیغام بھیجتا ہے اور دیاغ احکام نافذ کرتا ہے۔

گرمیوں میں فون اور نیسنے کی نالیوں کے در دازے کھل جاتے ہیں۔ بیاس لیے کہ جم کوتیش آفناب سے محفوظ رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تا کہ جم کے اردگر دکی حرارت پانی کو بخارات میں تبدیل کرنے پرصرف ہوجائے اورجہم شخنڈار ہے۔ موٹر کے انجن کے اردگرو

پانی کی نالیاں ای مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ ہوا ریڈی ایٹر سے گزد کر انجی کو شخنڈا رکھ سکے۔

گرمیوں میں پسینہ بکٹر ت آتا ہے جس سے جہم کی حرارت بیخیر میں صرف ہوجاتی ہے۔ جلد شخنڈی

پڑجاتی ہے۔ جس سے خون شخنڈ ابھو کر رگوں میں جلاجاتا ہے اور اس طرح جسم معتدل رہتا ہے۔

پڑجاتی ہے۔ جس سے خون کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے پسینے اور خون کی نالیوں کے

درواز سے بند ہوجاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں چرو مقابلتا پھیکا پڑجاتا ہے اور بہار میں

درواز سے بند ہوجاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں چرو مقابلتا پھیکا پڑجاتا ہے اور بہار میں

چک اٹھتا ہے۔

#### دانت:

وائنوں کا انہمل دائنوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اس انہمل کی وجہ سے وائنوں
کی ہیرونی سطح بہت سخت ہوتی ہے اور اندر سے ٹرم ۔ اگر کوئی جرثو مدایک دفعہ کی دانت میں راہ ہنا
ڈ الے لتو اندرونی جھے کوفور آتباہ کر دیتا ہے۔ بیجر ٹو مدسیاہ رنگ کے بے شار بچے لکا لیا ہے۔ ان سے
ایک شم کا زہر خارج ہوتا ہے جوغذ ایا تھوک کے ہمراہ اندر جا کر سارے خون کو خراب کر دیتا ہے۔
یہداکش:

انسان خلیوں سے بنا ہے۔ ہر خلیہ تقسیم ہو کر بھی کمل رہتا ہے۔ بیر خلیہ دراصل ایک جھوٹا سا دانہ ہے جس میں ایک سیاہ دھیہ ہوتا ہے۔ تقشیم ہونے کے بعد بھی ہر ھے میں بیدھیہ موجودر ہتا ہے۔



بی خلید ماں کے رحم میں موجود ہوتا ہے لیکن اس میں منعتم ومتضاعف ہونے کی استعداد نطقہ پدری کے بغیر پیدائیں ہوسکتی۔ جونہی کہ نطقہ پدری کا اس خلید سے اتصال ہوتا ہے، بیہ تقسیم در تقسیم ہو کر تعمیرِ جنین میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس خلیے کان بناتے ہیں اور بعض دیگر دل، وعلیٰ ہزاالقیاس۔ چونکہ ایک بینائے کل آٹکھاو پرموجود ہے اس کیے سیر بھی نہیں ہوا کہ دل کی جگہ ناک اور آٹکھ کی جگہ منہ تیار ہوجائے۔

انسانی نطفہ دس عناصر سے مرکب ہوتا ہے، آئسیجن ، ہائیڈروجن، کاربن ، اوزوت،
کبریت، فاسفورس، پوٹاش، سیکنیشیم ، چوٹا اور فولا د ، ان عناصر میں عقل وحواس موجود نہیں ہوتے
لیکن اللّٰہ کی صناعی دیکھنے کہ جوکل ان اجزاء سے تیار ہوتا ہے، اس میں عقل وحواس موجود ہوتے
مد

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ق بم فِانبان كُوم كب نَطْفَ سے بناكراسي مَعْ و يَعْمِلُهُ فَجُعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. (دھر. ۲) يعر كي تعت عطافر مائى ، تاكر بم اسے آز مائيں۔

#### غزا:

ایک آدمی جب کمرے میں آرام ہے بیٹھا ہوا ہوتو وہ ایک گھنٹے میں تقریباً پہیں ہزار
محب سنٹی میٹر استعمال کرتا ہے۔ کھائے کے بعد ۲۳۱ ہزار اور ورزش کے دوران میں بیہ
مقدار ۸۰ ہزار مکعب سنٹی میٹر تک بیٹے جاتی ہے۔ سردیوں میں جسم کوگرم رکھنے کے لیے آکسیجن کی
زیادہ مقدار درکار ہوتی ہے۔ اس لیے بھوک زیادہ ستاتی ہے۔

جمیں اپی غذامیں پانچ چیزیں ملتی ہیں۔ا۔ یانی۔۱۔ چربی۔۳۔ خربی۔۳۔ استانگرروجی آسیجن اور کاربی مرکبات۔۵۔ نائٹر وجی مرکبات۔مرکب نمبر۴ کوکار بو ہائیڈریٹ اورمرکب نمبر ۵ کوجمیات پر بردمیز بھی کہتے ہیں۔ بعض اغذیہ کے اجزاء یہ ہیں:

فذاكانام یانی فی محمیات فی صدی نشاستدفی صدی مدی

ا کوشت × ۱۲۰۹ موم سال ۲ ۱۳۰۰ × ۱۲۰۰۰ × ۱۸۰۰ ۲ ۱۸۰۰ × ۱۵۰۰ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۰۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۰۲۲ × ۱۸۲۲ × ۱۸۲۲ × ۱۸۲۲ × ۱۸۲۲ × ۱۸۲۲ × ۱۸۲۲ × ۱۸۲۲ × ۱۸۲۲ × ۱۸۲۲ × ۱۸۲۲ × ۱۸۲۲ × ۱۸۲۲ × ۱۸۲۲

| IY ^ XI              | ×              | ×      | الم      | تهم میکھن          |
|----------------------|----------------|--------|----------|--------------------|
| <b>P</b> -2 <b>Y</b> | r ′ A          | m / m  | ۸۸       | ۵_دودھ             |
| • 1 4                | 11 - 6         | • * "  | ۸۴       | ٢_سيب              |
| • ′ \$               | <b>1</b> " / 1 | + / ۵  | 91       | ے_لیموں            |
|                      | . 14           | 1 4    | ΔI       | ٨ ـ ا بلے ہوئے آلو |
| • 1                  | ma / A         | 410    | المالم   | ٩ يرخ آئے كى روثى  |
| • /                  | M/ 4           | Y / Y  | ساما     | ٠١-سفيد ، ،        |
| ×                    | 12 / 14        | • ′ (′ | IA       | اارثهد             |
| <b>M</b> ( ) [       | 69/#           | ۲ / A  | J•       | ۱۲_چکولیٹ          |
|                      | J++            | ×      | <b>*</b> | سوا _ کھا نڈ       |
|                      |                | _      |          |                    |

چرنی دارغذاؤل کی کاربن اور ہائیڈروجن ،آسیجن سے ل کرزیادہ حرارت پیدا کرتی اسے ہے۔ لیمیات کثرت آپ کی وجہ سے کم گرم ہوتی ہیں۔ دودہ ہر لحاظ سے بہترین غذا ہے۔ ہماری اغذ بہمعمولہ میں کاربن آسیجن وغیرہ کی مقدار حسب ذیل ہوتی ہے:

| تام        | كارين   | ہائیڈرو <sup>ج</sup> ن | المسيجن | نائم وجن   | سلفر     |
|------------|---------|------------------------|---------|------------|----------|
| ا- پرنی    | 44      | H / A                  | 11 / 4  | ×          | ×        |
| ۲ _ نشاسته | 14 × 14 | 7 7 7                  | 14 × 14 | ×          | <b>x</b> |
| سارشکر     | jrr < 1 | 4 4 6                  | A1 / M  | , <b>x</b> | ×        |
| _          | ۵۱٬۵    |                        |         |            |          |

ایک آدی کوروزانہ بین بونڈ غذا در کار ہوتی ہے۔ تمام دنیا کے انسان ہرروز چھارب بونڈ ، بین سات کروڑ پچاس لا کھ کن غذا کھاتے ہیں۔

مارے جسم میں نائبروجن کا میکد حصہ ناخن اور بال اگائے پرصرف ہوتا ہے آور باقی

لینے اور بیٹاب وغیرہ میں لکر خارج ہوجاتی ہے۔ بالوں پر روزانہ ۲۹ و۔ گرام اور ناخنوں پر کے در بیٹا ب وغیرہ میں لکر خارج ہوجاتی ہے۔ بالوں پر روزانہ ۲۹ وجن روزانہ خرج ہوتی ہے۔ کرام نائٹر وجن خرج ہوتی ہے۔ سائس کے ذریعے جس قدر نائٹر وجن روزانہ خرج ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل ہے۔

۳ ـ سائکل چلانے والا جارگھنٹوں میں ۵۵ ۲ کیلوگرام پییندخارج کرتا ہے، جس میں ۲۵ - • گرام نائٹر وجن اور ۲۷ \_ اگرام نمک ہوتا ہے۔

۵۔ ایک عورت ایام جیش میں روزانہ ۸۳۔ گرام بک نائٹروجن خارج کرتی ہے۔

بھوک کی حالت میں نائٹروجن اور چر بی ہر دوجلتی ہیں۔ کام کے وقت صرف چر بی بچھاتی ہے۔

نشاستہ آرام ومحنت ہر دوصورت میں جاتا ہے اور چر بی کو جلنے سے بچا تا ہے۔ نشاستہ با ہر نہیں جاتا

لیکن جسم میں بہت جلد جل جا تا ہے۔ چر بی باہر بہت جلد پچھلتی ہے لیکن جزوجسم بننے کے بعد بوی

مشکل سے مل ہوتی ہے۔

جسم میں حرارت رقبہ جسم کے مطابق ہوتی ہے ہی دجہ ہے کہ لیے آ دی کوچھوٹے آ دمی کی نسبت زیادہ بھوک گئت ہے۔

حياتيات ماهيمن:

حیاتیات نظام جسمانی کے اہم عناصر ہیں۔اس دفت تک ہمیں حیاتیات کی آٹھ انسام معلوم ہو چی ہیں بعنی۔

ا حیاتیا ۔ ۲ حیاتی بی (۱) سے حیاتی بی (ب) سی حیاتی بی (ج) اسے بی (ج) دیاتی بی (ج) دیاتی بی (ج) دیاتی بی (د) دیاتی بی (د) دیاتی بی در ای دیاتی در موجودگی بین جسمانی نشوونمارک جاتی ہے۔ نیز آتھ کے پوٹوں کو ا

ایک بیاری لاحق ہو جاتی ہے۔ بیرحیاتیہ بیجلی کے تیل مکھن اور انڈوں میں بکثرت ہوتا ہے۔

۲۔ بی (﴿)اس حیات یکی غیر موجودگی ٹانگوں کو کمزور کردی ہے۔

سو لی\_(ب)اس حیات یک غیر موجودگی میں ناسور کی عام شکایت رہتی ہے۔

س حیات بی کے باقی اقسام بھی جسمانی نشو ونما کے لیے ضروری ہیں۔ بیرحیات انڈول میلوں کے نئے اورغلوں میں ملتے ہیں۔

۵۔ سی حیات پیچلوں اور سبزیوں میں بکٹرت ہوتا ہے۔تازگی دماغ صفائی خون اور شاوا بی ، 
' 
رنگ کے لیے ازبس مفید ہے۔

۔ ای۔اس کی غیر موجودگی میں قوت رجولیت جواب دے جاتی ہے۔ بیر حیات یہ بزی کے تیاب کی خیر موجودگی میں توت رجولیت جواب دے جاتی ہے۔ بیر حیات یہ بزی کے تیاب کی میں ماتا ہے۔

# تحليل غذا:

طلق ہے اتر نے کے بعد غذا ایک تھیلی (معدہ) میں پہنچی ہے، جس کی دیواروں سے
ایک رس نکل کر پہلے ہی وہاں موجودر ہتا ہے اور پھے ابعد میں آجا تا ہے۔ بیدس ترش ہوتا ہے اور غذا
کوحل کر کے جزویدن بنا تا ہے۔ تھوک بھی عمل ہضم میں عدد بیتا ہے۔

سوال: بدرس معدے میں کھانے سے بہلے کیے جمع ہوجا تاہے؟

فرض کروکھانا کیسر ہاہے اور سالن کینے کی خوشبوہ م تک پہنچی ہے۔ ناک فورا د ماغ کو اطلاع دیے گی اور د ماغ معدے اور منہ ہر دو کی طرف تھم نافذ کرے گا کہ ہاضیے کے رس تیار کرو۔ چنانچے منہ پائی سے اور معدہ اس رس سے بھر جائے گا، بھی صرف پلیٹوں کی آوازیا کسی لذیذ کھانے کے ذکر سے بھی منہ بیں پائی بھرا تا ہے۔

لطيفه:

ایک انگریز لڑے نے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھودہ فوج کا ایک دستہ اس طرف آرہا

ہے۔ میں ایک انیا کرشمہ دکھاؤں گا کہ ان کے بین باجے دک جائیں گے۔ جب وہ دستہ قریب پہنچا تو لڑے نے ایک دوقدم آگے ہڑھ کرلیموں چوسنا شروع کر دیا۔ ترشی کے نصور سے سپاہیوں کے منہ میں پانی بھرآیا اور وہ بین دغیرہ بجانے کے قابل ندرہے۔ کے منہ میں پانی بھرآیا اور وہ بین دغیرہ بجانے کے قابل ندرہے۔ چگر:

جگرصفراوشکر جردوکافزاندہ۔ جب عضاء واعصاب کام کردہ ہوں تو انہیں شکر کی ضرورت پڑتی ہے، جو جگر سے نکل کربذر بعی خون مقام ضرورت تک جاتی ہے۔ جب غذامعدے میں پہنچتی ہے تو اس میں تین رس شامل ہوجائے ہیں۔ ایک معدے کی دیواروں سے فارج ہوتا ہے۔ دوسرا جگر سے آتا ہے اور تیسرا ہا کی طرف کی ایک گلئی PANCREAS) سے نکائی ہے۔

اگر کسی آدمی کوزیادہ سردی لگ جائے توجسم کوگر مانے کے لیے جگراس قدر صفرا خارج کرتا ہے کہ جسم آگر کسی آدمی کوزیادہ سردی لگ جائے توجسم کوگر مانے کے لیے جگراس قدر صفرا خارج کرتا ہے کہ جسم آگئے تھیں اور چیرہ زردہ وجاتا ہے اس مرض کا نام 'مردوان والی گلٹی کارس:

گردوں کے پاس ایک ملٹی ایک ایسارس خارج کرتی ہے جس سے خون کا دہاؤیڑھ جاتا ہے۔ دوران خون میں کوئی رکاوٹ جیس آنے پاتی اور نبش کی رفنار نہایت عمدہ ہو جاتی ہے۔ اس رس کے اجزاء بیہوتے ہیں۔

کاربن - ۵۹، ہائیڈروجن اے ۷، آئیجن ۲-۲۱، نائٹر وجن ۷ے کے خوف کی حالت میں کیٹی زیادہ رس خارج کرتی ہے، جس سے دوران خون زیادہ تیز ہوجا تا ہے۔ گردن والی گلٹی :

سیکٹی (THYROID GLAND) ایک نہا ہے مفیدرس فارج کرتی ہے اگر کسی وجہ ہے یہ ارس خارج کرتی ہے اگر کسی وجہ ہے یہ ارس جسم کے تمام حصول تک نہ بھی سکے تو ریم گئی بھول کر زیادہ رس تکا لنے کی کوشش کرتی ہے اور مسلم کرون کے بیٹے بوٹ یو کھٹر بن جاتے ہیں۔ یہ بیاری ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں یا تی

میں آبوڈین نہ ہو۔ آبوڈین ہماری جسمانی نظام کا ایک ضروری جزہے۔ اگر میعضر یانی میں موجود نہ ہوتو ریکی اس گلٹی کو بوری کرنی بڑتی ہے اور اس لیے پھول جاتی ہے۔

> کارین بائیڈروجن نائٹروجن آبوڈین سم سوبو سمال مرا سم ۲۵

اگر پانی کے ایک کروڑ قطروں میں اس رس کا ایک قطرہ ٹرکا دیا جائے اور اس پانی میں مینڈ ک کے بچے موجود ہوں تو وہ بہت جلد جوان ہوجاتے ہیں۔

غور فرما ہے کہ اللہ نے انسانی جسم میں نشو ونماء انہضام غذااور دفع امراض کے لیے کیا عجیب شفا خانہ کھول رکھا ہے جس میں تریاق کی ہوتلیں نہا بت قریبے سے ہر طرف گی ہوئی ہے۔ عجیب شفا خانہ کھول رکھا ہے جس میں تریاق کی ہوتلیں نہا بت قریبے سے ہر طرف گی ہوئی ہے۔ فیبائی الآء رہے کہ ما تھی لاہن ہوں میں تریاق کی سس اللہ کی سس اللہ کی سس اللہ کی سس اللہ کا اللہ علیہ اللہ کی ا

### جو ہرغذا:

غذاہ منم ہونے کے بعدایک لبی کا تالی سے ہوکر ہڑی آنت میں پہنچی ہے اور راہ میں ہر مقام پر چربی شکر ، نشاستہ ودیگر اجزائے غذا جھوڑتی آتی ہے، بیا جزاءا نیز بول کی دیواروں میں جذب ہوکرخون میں جانے ہیں اور نضلہ با ہر نکل جاتا ہے۔

نشاستہ جسمانی انجن کا کوئلہ ہے اور کھیات اس انجن کے خراب شدہ پرزوں کی مرمت کرتے ہیں ۔ صرف کھیات کھانے والا انسان کمزور ہوجا تا ہے اور صرف نشاستے پر گزارہ کرنے والا انسان د آلمان پتلارہ جا تاہے۔

## منفس:

جب ہم سائس لیتے ہیں تو ہواہدی نالی سے گزر کر دو چھوٹی چھوٹی نالیوں ہیں داخل ہوتی ہے جوسیدھی پھیپیروں میں جاتی ہے۔ پھیپیروں اور معدے کے درمیان ایک ایسا پھاہے جس پر تنفس کے دفت دیا و پر تا ہے اور اس دیا و سے معدہ باریار پھولتا ہے۔ پھیپیروں میں ہوا بھی موجود ہے اور خون بھی لیکن ہر دو کے خاتے جدا جدا ہیں۔ پھیپیروں میں ہوا کے دو فا کدے ہیں، اول یہیں سے تازہ ہوا خون میں جاتی ہے۔ دوم جب جمائی یا اگر الی لیتے ہیں تو پھیچر دوں پر دباؤ

پر تا ہے۔ یہ ہوا اس دباؤکو ای طرح غیر محسوں بنادیتی ہے جس طرح گدیوں کے بیرنگ بجکولوں کو
جذب کر لیتے ہیں، ہمیں دن میں کئی بار پھیچر وں کوسیٹر کرخون کو دیگر اعضا کی طرف ہینے کی
ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً: اندھیری رات میں ہم کوئی آ ہٹ من پاتے ہیں فوراً سائس روک
کر پھیچر دول کا خون د ماغ اور کا نول کی طرف بھیجتے ہیں تا کہ آ ہٹ کی حقیقت معلوم کرسکیں۔ دوڑ
دھوپ میں جم کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ غلاظت زیادہ پیدا ہوتی ہے جے خارج کرنے کے لیے
بھیچر و سے جلدی جلدی جلدی تازہ ہوا کھینچتے ہیں اورای کا نام باغیتا ہے۔



دل کے دو حصے ہوتے ہیں ، دایاں ادر بایاں۔ دایاں حصہ خون کو پھیپھردوں میں بھیجاتا ہے جہال سے صاف ہوکر ہائیں حصے میں داخل ہوتا ہے اور پھر یاقی جسم میں جاتا ہے۔

تمام رگول کے منہ پر چند پٹھے ہوتے ہیں جو بوقت ضرورت ری کی طرح ان رگوں کا منہ بند کر لینے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک لڑکا پڑھ رہا ہے، اس وفت اس کے دماغ کوخون کی ڈیادہ ضرورت ہوتی ہے اور جین کو کم ۔ اس لیے پیٹ والی رگول کے منہ بند ہوجا کیں گے اور خون دماغ کی طرف چلاجائے گا۔ کی ان کھانے کے بعد خون معدے کی طرف آجائے گا اور دماغی عروق کا منہ بند ہوجائے گا۔

دوران خون:

دل کا پیپ ہوا کے دباؤے خون کوتمام جسم میں جھیجا ہے اور دو چیزیں خون کو

پھپپر وں میں بھیجتی ہیں۔اول پھپپر وں سے آئے ہوئے خون کاریلا جوست رفتارخون کو تیزگام بنا دیتا ہے۔ دوم جب ہم انٹیضتے میا اکڑتے ہیں تو تمام رکیس تن کر سمٹتی ہیں جس سے خون آگے کو سرک جاتا ہے۔

جسم کے ہر حصے کا خون سیدھا دل میں جاتا ہے کیکن انتز یوں کا خون شکر کا ذخیرہ ہمراہ لئے جگر میں داخل ہوتا ہے اور پھروہاں سے دل میں -

ہاریک شریانوں میں خون کی رفتاراس لیے ست ہوجاتی ہے کہ غلاظت کو ہرکونے سے سے اور غذا کو وہرکونے سے سے اور غذا کو وہاں بااطمینان پنچا سکے۔

# كاربن اورتنفس:

کاربن نظام منفس کے لیے ضروری ہے۔ پھیپر وں کے بیچے اوھ فی صدی کاربن کا ہونا ضروری ہے ورند نظام منفس ورہم برہم ہوجائے۔ شفس سے کاربن ڈیادہ خارج ہوجاتی ہے۔

ہونا ضروری ہے ورند نظام منفس ورہم برہم ہوجائے۔ شفس سے کاربن ڈیادہ خارج ہوجاتی رہے اگر ہی وجہ ہے کہ مریض آہت آہت سائس لیتا ہے تا کہ کاربن کی ضروری مقدار جسم میں ہاتی رہے اگر کاربن کی زیادہ مقدار پھیپھروں میں جمع ہوجائے تو اس کے اخراج کے لیے مریض تیز تیز سائس کیاربن کی زیادہ مقدار پھیپھروں میں جمع ہوجائے تو اس کے اخراج کے لیے مریض تیز تیز سائس کیاربن کی زیادہ مقدار پھیپھروں میں جمع ہوجائے تو اس کے اخراج کے لیے مریض تیز تیز سائس کیاربن کی زیادہ مقدار پھیپھروں میں جمع ہوجائے تو اس کے اخراج کے لیے مریض تیز تیز سائس

# جَنَّك اورتنفس:

فتر کم زمانے میں وشی لوگ ویمن کو دھواں دے کرعاروں سے ہاہر نکالا کرتے تھے۔
اہل یونان گذرھک کے دھوئیں سے جملہ کیا کرتے تھے۔ جنگ کریمیا میں لارڈن ڈائلڈ نے دشمن
کے خلاف گندھک استعال کرنے کا مشورہ دیا تھالیکن جذبات رحم آڑے آئے۔ اپریل ۱۹۱۹ء
میں جمن مورچوں سے کلورین گیس کا ایک سفیر باول اٹھا اور فرانسیسیوں کی طرف بوھا۔ ان
غریبوں کے گلے بند ہو گئے ،نظر جاتی رہی اور سائس دک گئی۔ تنہر ۱۹۱۹ء میں برطانیہ نے گیس کا جواب میں سے جرمنوں کے پھیپوٹ می متورم ہوگئے۔
جواب گیس سے دیا جس سے جرمنوں کے پھیپوٹ میں جواب گیس استعال ہوئیں جن

ے ای (۸۰) ہزار آ دمی مناثر ہوئے۔ سولہ ہزارتو ہلاک ہو گئے اور باقی عمر بھرد کھ سہتے رہے۔ حون:

خون میں دوسم کے ذرات ہوتے ہیں۔ سرخ وسفید۔ سرخ ذروں کو انگریزی میں (HAEMOGLOBIN) کہتے ہیں۔ ان میں فولا دزیادہ ہوتا ہے اورآ سیجن جذب کرتے ہیں۔ ان میں فولا دزیادہ ہوتا ہے اورآ سیجن جذب کرتے ہیں۔ ان میں فولا دزیادہ ہوتا ہے اورآ سیجن جذب کر لیتے ہیں اورا گرید دباؤ ہیں۔ اگران سرخ ذرّوں پر ہوا کا دباؤڈ الا جائے تو بیفوراً آ سیجن جذب کر لیتے ہیں اورا گرید دباؤ ہٹالیا جائے تو آ سیجن علیحہ ہ ہوجاتی ہے۔

جنب خون پھیچوڑوں میں آتا ہے تو ہوائی دباؤے آ کیبجن قبول کر لیتا ہے اور جب ایسے حصوں میں پہنچتا ہے جہاں آ کمیبجن نہیں ہوتی تو ہوا کا دباؤ کم ہوجا تا ہے اور آ کمیبجن علیحہ ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہے۔

جب خون جسم سے پھیپھڑوں کی طرف واپس جاتا ہے تو راستے میں سوڈے کی ایک خاصی مقدارخون میں شامل ہو جاتی ہے۔ قاعدہ بیہ کے مرخ ذرات اور سوڈ امل کر کاربن جذب کر سے بیں۔ چنانچہ واپسی پرخون کاربن کوسمیٹ کر پھیپھڑوں میں لے آتا ہے۔ جہاں ایک کرنے بیں۔ چنانچہ واپسی پرخون کاربن کوسمیٹ کر پھیپھڑوں میں ہے آتا ہے۔ جہاں ایک کیمیائی عمل سے کاربن علیحدہ ہوکر سائس کے ذریعے باہر نگل جاتی ہے اور خون آسیجن لے کر سوڈ اراہ میں رہ جاتا ہے اور آسیجن عروق واعصاب میں چلی صافی نے۔

سردی میں خون کی رقبارست ہوجاتی ہے اور اس لیے جسم کا رنگ نیلکوں سا ہوجاتا ہے، بیدراصل وہ غلیظ مواد ہوتا ہے جوخون میں واپسی پرشامل ہوجاتا ہے، خون کے سفیر ذرات مختلف شکل کے زخم آتے رہتے مختلف شکل کے زخم آتے رہتے مختلف شکل کے زخم آتے رہتے ہیں۔ بیڈورات مغام مجروح پر بی کی کرشر یا نول کے منہ پر مجنس جاتے ہیں اورایڈوں کی طرح تہیں

جمادیتے ہیں یہاں تک کہ زخم بھرجا تاہے۔

یہ ذرات جراثیم امراض سے با قاعدہ جنگ کرتے ہیں اور پھوڑے سے جو پہیپ نگلی ہے وہ دراصل انہی ذرات کی لاشیں ہوتی ہیں۔

جاراد ماغ کھورٹری کے مضبوط قلع میں پانی کے اندر تیررہا ہے۔ پانی کا فائدہ بہ ہے كرا چىل كود ميں د ماغ د بواروں ئے بيں فكرا تا۔ ديڑھ كى بڑى د ماغ سے نكل كر كمرتك جاتى ہے۔ اس کی سینکار وں رکیس الگ ہوکرجسم میں پھیلی ہوئی ہیں جس طرح ٹیلیفون میں دو تار ہوتے ہیں ، ایک پیغام دینے اور دوسرالینے کے لیے ای طرح جسم کے ہر صے میں پیغام بھیجنے اور لینے کے لیے على وعلى و تاريس مثلًا: أكريا و الركوني موز الإره آئة فوراً ايك تاريد وماغ كواطلاع جاتى ہے اور دوسرے تارہے ہاتھ کو حکم ملتا ہے کہ مکوڑے کو مار بھا ؤ۔

چونکه بعض او قات بعض اعضاء کوخون کی زیادہ مقدار در کار ہوتی ہے، اس کیے د ماغ اعصاب وعضلات كوخون لينے يارو كئے كاتھم بھى نافذ كيا كرتا ہے۔فرض كروايك آ دى جم پرجمله كرنا جا ہتا ہے تو فوراُ و ماغ سے مختلف اعضاء کومختلف احکام جاری ہوں گے بھنویں تن جائیں گی ، نتھنے مچول جائیں ہے، آئیس سرخ ہوجائیں گی۔ ہاتھ کے کی شکل اختیار کر لے گا اور ول جلدی جلدی حرکت کرنے گئے گاتا کہ خوان کی مناسب مقداران تمام اعضاء تک پہنچائی جاسکے، جن سے

جسمانی دکھ اللہ کی ایک رحمت ہے۔ میددراصل دماغ کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے ہوشیار ہوجائے خطرہ سریرآ گیا ہے۔اگر جسمانی اذبیت شہوتی ،تو ہرروز لا کھوں انسان بن آئی مر جاتے۔ فرض سیجے کرد ماغ میں پھوڑ انکل آتا ہے یا نیند کی حالت میں کوئی مخص ہمارے سینے میں چاتوداخل کردیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگرد کھی وجہ سے دماغ کو خبر ندہونے یا ہے تو ہم بلاعلاج رہ کر ہلاک ہوجا تنیں۔

ہم اعد جرے میں جارہے ہیں۔اچا تک سانب کی پھنکار کانوں تک پہنچی ہے کان

د ماغ کواطلاع دیتے ہیں۔ د ماغ فوراً کودنے کا تھم نافذ کرتا ہے اور ہم انجیل کرخطرے سے باہر ہو جاتے ہیں۔

جب ہم کوئی نہایت وحشت تاک خبری پاتے ہیں تو دل کا تمام خون دیاغ کی طرف چلا جاتا ہے، تاکہ دیاغ کوئی حفاظتی تجویز سوچ سکے اور اس طرح بعض اوقات ہماری موت واقع ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ بعض چھوٹے پرندے سانپ کو دیکھ کر اس لیے من ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل کا ساراخون دیاغ کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ بیچارے تھمہ اجل بن جاتے ہیں۔

یورک ایسڈ نیز بعض دیگرز ہرول کی وجہ سے احکام کینے والے تار بناہ ہو جاتے ہیں خطرہ کے وقت و ماغ کے احکام بعض اعضاء تک نہیں پہنچ سکتے اورای لیے ایسے لوگ بدحواس ہو جاتے ہیں۔

چونکہ دماغ سے تمام حصص جسم تک تلغر انی تار جاتے ہیں ، اسی لیے اگر میدان جنگ میں گوئی سے بیتار کمر کے پاس سے کٹ جا کیس تو نچلا دھڑ بے حرکت ہو جائے گا اورا گران تاروں کو نقصان پہنچ جائے جن کا تعلق پٹم و گوش سے ہنو انسان اندھا اور بہرہ ہوکررہ جائے۔

د ماغ کے دو حصے ہوتے ہیں:۔ا۔اندرونی جوسفید ہے اور۔۲۔ بیرونی خاکستری رنگ کا ہوتا ہے۔ ہردوآ پس میں وابستہ ہیں۔ بیرونی د ماغ میں بہت ابھارنظر آتے ہیں جو درحقیقت محسوسات مشمومات ومعقولات وغیرہ کے مرکز ہیں، بعض ابھارا حساس بعض شم ، بعض شخیل ، بعض کم کرنے ہیں۔ کم کا بت اور بعض ریاضی ومنطق سے تعلق رکھتے ہیں۔



اگر کسی صدے سے کسی ابھار کو انتسان بینی جائے وہ طاقت کم یامفقود ہوجائے انقصان بینی جائے دوہ طاقت کم یامفقود ہوجائے گی ، بیل دجہ ہے کہ بعض طلباء ریاضی میں اور بعض دیکرا گریزی دغیرہ میں کمزور ہوئے ہیں۔ جھوٹا دیاغ ۱۱اوٹس اور بردے سے جھوٹا دیاغ ۱۱اوٹس اور بردے سے بردا ۱۲۱ اوٹس یعن دوسیر کا ہوتا ہے۔ شکل ملاحظہ

دست ویا:

ہمارے ہاتھ پاوک میں ۲۰۱ ہٹریاں اور صرف انگیوں میں ۵۸۔ انگیوں کے نظام پر ذراغور فر مائیے کہ پہلے ۵۸ ہٹریاں بنائی گئیں، پھر انہیں ایک ترتیب میں رکھ کراندر عروق کا ایک جال بچھا یا گیا ۔ انسافا فرمائے کہ یہ کام زیادہ مشکل ہے یا جال بچھا یا گیا ۔ انسافا فرمائے کہ یہ کام زیادہ مشکل ہے یا بنی بنائی ہٹریوں میں دوبارہ روح پھونکنا۔

ایک سب الونسان آن لن نکجمع عظامهٔ و کیاانسان کاخیال بید که ماس کی بریون کودوباره بکلی قادر پن علی آن نسونی بنانهٔ و زنده بین کرسیس کے حالانکہ ہم اس کی انگیول کی بکلی قادر پن علی آن نسونی بنانهٔ و

(قیامة، ۳، ۷) پوری بنارے ہیں (جومشکل ترکام ہے) الغرض! جسم اننانی ایک جیرت ناک مشین ہے، جس کا ہر پرزواس خالق جلیل کی پر فنکوہ صناعی وخلاقی کی ایک روح افزاء داستان ہے۔ آئے ہم اس صناع بے چوں کی رفعت کے گیت

گائیں،جسنے:

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوْكَ فَعَدَلَكَ 0 فِي آيِّ حَهِيں پيدا كيا، تهادے نظام جسمائی ين توازن الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْكَ فَعَدَلَكَ 0 فِي آيِّ عَهِيں پيدا كركا اے جرطرح كمل بنا ديا اور پحرتهميں صورة قما شآء رّ كُبك = پيدا كركا اے جرطرح كمل بنا ديا اور پحرتهميں (انفطار . ك . ٨) آيك الي ديئت وصورت عطاكى جواسے پشرخى -

# متفرق أيات طبيعي كي تفسير

اس كماب كي تفازين ذكر موچكا ب كه قرآن كيم بن آيات كونيد كي تعداد ٢٥٧ تك جابيني بيجن مين سي بعض كي تغيير كزشته صفحات مين بهو يكي بهاور بعض باتى بين اوراق آئنده میں چندالی آیات کے معارف بیان ہوں گے اور عمد أاختصار سے کام لیا جائے گا تا کہ ضخامت ندبرُ ه جائے۔ **،** 

(1)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

اس آیت کی تغییر مختلف مقامات پرجو چی ہے۔ یہاں صرف اتناعرض کرنا ہے کہ عرب میں قبائل کے باہمی تعلقات پرمدح ددم کا بہت گہرااٹر پڑا کرتا تھا۔

شعرائ عرب ني بعض قبائل كاتعريف كي تو وه صديون البيضة رب اور بعض ديركي مدمت كى توده جيشه كے ليے ذليل موسئے۔ايك شاعرايك قوم كے متعلق كہتا ہے:

شحوؤلته ينو عبدالمدان

تعالوا فانظروايمن ابتلاني

ولو انی بلیت بهاشمی.

لهان على ما القي ولكن

(اگرميرامقابله كى ايسے ہائى سے بوتاجس كے مامول عبدالمدان كے بيئے ہوتے تو مجصے بیمصیبت مہل معلوم ہوتی الیکن آؤدیکھوکہ میرامقابلہ کیسے ذلیل انسانوں سے آپڑا ہے) ایک شاعر بنی انف کے متعلق کہتا ہے۔

قومهم الانف والاذناب غيرهم في ومن يسوى بانف الناقة الذنبا (بيتوم دنيا كى ناك بادرباقى قبائل يونچھ بعلا يونچھكوناك سے كيانسبت بوسكتى ہے)

مدح وذم كعلاوه بعض شعرا وطلب زرك ليامراء كدربار بس مبالغة ميز قصائد

را ما كرتے تھے۔ جب مغيره بن شعبرايان كرئيس الافواج رستم كورباريس جاتا ہے توكيا

و کھتا ہے کہ لوگ جھک حجک کرکورٹش بجالا رہے ہیں۔ سجدے ہورہے ہیں۔ آستانوں کو چو ماجار ہا ہے، اور قبلۂ عالم ، اعلیٰ حضرت اعلیٰ ورب الناس وغیرہ کے القاب معمولیٰ امراء کو دیئے جارہے ہیں تو مغیرہ حیران ہوکر کہتا ہے۔

مااری قوما اسفه احلاما منکم انا پس نے کوئی قوم تم سے زیادہ احق نہیں دیکی ہم معشر العرب لا یستعبد بعضنا بعضا الل عرب ایک دومرے کوخدا نہیں بحصے اور تم پس وانسی دایت ان بعض کم ارباب بعض سے بعض سے بعض دیگر کی عبادت پس مصروف ہیں وان هذا الامو لا یستقیم فیکم.

اور بیر کات تم ارباب نیادہ والی ہیں۔

الغرض! شعرائے عرب کو باہمی فترانگیزی سے دو کے اور ملتِ اسلامیہ کو خوشا مداور چاپلوی کی لعنت سے آزاد کرنے کے لیے تھم دیا گیا کہ السح شد کی لیا دیتِ العالکوین لین تام متالتوں کا مستخق صرف دنیا کا پروردگار ہے اور بس خور فرما سے کداس ایک جملے سے س قدر مفاسد تھم سے ہوں کے اور شعرائے عرب کا دماغ انسان پرستیوں کی الجھنوں سے آزاد ہوکرالی مفاسد تھم سے ہوں کے اور شعرائے عرب کا دماغ انسان پرستیوں کی الجھنوں سے آزاد ہوکرالی حروثنا کے ترانے کس وجدومتی میں تصنیف کرتا ہوگا۔ نیز تمام قوم کو کس بلندا خلاقی کا سبق دیا گیا کہ جو پہر کھی کو ملا ہے۔خواہ دہ بلا واسطہ ہو، مثلاً: روشی ، ہوا اور معاون وغیرہ یا بالواسط مثلاً: علم ، مازمت ، انعام اور تحاکف وغیرہ سے اللہ کی طرف سے ہے۔

گرچہ تیراز کماں ہے گزرد از کمال دار بیند اہل خرد (سعدی)

بیکان داراللہ ہے اور بیدوسائظ دوسائل محض کمان کی حیثیت رکھتے ہیں ،اس لیے ہر رنگ میں صرف اللہ بی قابل تعریف ہے۔

(r) ... (r)

را ذُ قَالَ رَبُكُ لِلْمَائِكَةِ اللهِ (بقرة) يهال سوال يدا موتائه كه ملائكه كيا إلى؟ جواب: انسان مين آب وجوا اورخاك و آتش كي تركيب سے عقل پيدا مولى تو پھر کا کنات کوجوا نبی عناصرے بی ہے عقل سے کیول محروم سمجھا جائے؟ فلاسفہ کیونان نے کا کنات میں عقول عشرہ تشلیم کئے تنصابنی عقول کا دومرانام ملائکہ ہے۔

ہم ونیا میں مختلف ذی حیات کی مختلف انواع دیکھتے ہیں، مثلاً کیجوا، مجھلی اور جو پائے چو پائے چو پائے کے ختلف انواع دیکھتے ہیں، مثلاً کیجوا، مجھلی اور جو پائے چو پاؤں کے مختلف طبقے مثلاً جو ہا، بلی ،خرگوش، ہرن، بھیٹر یا، ریچھ، چیتا اور شیر۔ان سب کے بعد انسان کا درجہ آتا ہے۔ کیا زندگی کی آخری منزل انسان ہے اور بس؟ کیا ہم انسان کے بعد ایک غیر مرئی مخلوق، بینی ملائکہ کا وجود فرض نہیں کر سکتے ؟

پقرمین شہوت ،غضب اور عقل وغیرہ کچھ بھی موجو دنہیں۔حیوان میں شہوت وغضب تو بیں کیکن عقل ندارد۔انسانوں میں نینوں موجود ہیں۔ تو کیا ہم الی مخلوق فرض نہیں کر سکتے جس میں عقل تو موجود ہولیکن شہوت وغضب نہ ہو۔

انسانی دنیا کے مختلف شعبوں پر مختلف انسان بطور تگران منعین ہیں۔ کوئی بھے ہے کوئی کم ان دارا در کوئی مورنر۔ کیا کا کنات کے مختلف شعبوں مثلاً: اہر دیا دوغیرہ پر چھوٹے چھوٹے تگران منعین نہیں۔ جنہیں دیدی زبان میں دیوتا اور قرآن کی اصطلاح میں فرشند کہا جاتا ہے۔

(٣)

# محكمات ومتشابهات

قرآن علیم میں آیات کی دونشمیں بتائی گئی ہیں۔ پھمات وخشابہات۔ آسیے دیکھیں کمان اصلاحات کامغہوم کیاہے؟

محكمات:

ال كا ما فذ "حكم" كو تفسل المحقق شتقات برين:

ال حكم حكما قضى و فضل العنى السنة فيمله كيا يا تفصيل بيش ك 
احكم اتقن لينى دلال سے ثابت كيا يا مضبوط بنايا ـ

احكم : اتقن لينى دلال سے ثابت كيا يا مضبوط بنايا ـ

سات معلى الله مشيقة الى تواجش كمطابق ردو بدل كرديا ـ

سات معلى الله مشيقة الى تواجش كمطابق ردو بدل كرديا ـ

٣\_ الحمكة:عدل علم \_قلقه

۵- الحكومة. الرياسة.

#### ردود (المنجد)

اس الفوی تخفیق کی روشنی میں ' محکمات' سے مرادوہ آیات ہوں گی جودلائل سے ثابت شدہ ہوں ۔ منصل ہوں جن میں اللہ نے اپنی مشیت کی تفصیل پیش کی ہوجن میں علم فلسفہ اور عدل مواور جن پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ قدم کی ٹی فی الگار ض ہو۔

## مثالين:

علائے مغرب نے صدیوں کی تلاش و تحقیق کے بعد بیاعلان کیا ہے کہ ارض و ساء کی آفرینش سے پہلے فضا میں صرف و حوال تھا۔ یعنی مختلف عناصر غبار و دخان کی صورت میں ہر سواڑ رہے تھے۔ پھر اللہ نے چاہا کہ بیدڈ رات میں وقر اور ارض و مشتری کی صورت اختیار کرلیں۔ چنانچہ و مستارے بن کراپنی اپنی مداروں پر گھو منے گئے۔ صاحب القرآن علائے مغرب کے ان متان کی پر العام رقم دیتی فیت کرتا ہے۔

لُمَّ اسْتَوى إلى السَّمَاءِ وَهِمَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْارْضِ الْبَيَا طُوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ.

(پھراللہ نے تخلیق ماء کا ارادہ کیا۔ اس وقت کا کنات میں صرف دھوال ہی وحوال تھا۔ اللہ نے ارض وساء سے کہا کہ آؤ طوعاً یا کر ہا اپنا کا مشروع کر وہر دوئے جواب دیا کہ ہم فر ما نبر دار غلاموں کی طرح حاضر ہیں)

بياورا رقتم كى يتكرول ديكرآ يات كوعلوم جديده في التي محكم فصل اورمبر بن بناويا بـــ

متشابهات:

منتابہات کے منعلق ایک حدیث منی ہے جس کا بھی ہے کہ منتابہات کی تفصیل اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانا۔ لیکن بیر حدیث می نہیں آئی لیے کہ انکشافات جدیدہ سینکروں ایسی آیات کوئی مینا چے ہیں جوکل تک منتاب تھیں مثلاً فرعون غرق ہوا تو اللہ نے فرمایا:
آیات کوئی میں جوکل تک منتاب تھیں مثلاً فرعون غرق ہوا تو اللہ نے فرمایا:
آگیوم نند جیلک بیکوناک اِنگون رَلمَنْ مَحلَفَكَ آیاةً.

(آج ہم تیرے بدن کو بچا کر رکھیں سے تا کہ تو آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق

بن جائے)

میره سو برس تک جارے مفسرین جیران رہے کہ بیر ان کو بچائے '' کا مطلب کیا ہے۔ اس صدی کے دیا تھی کھات میں جب فرعون کی لاش برآ مدہ وئی تو بینشابہ آ بت بھی کھات میں داخل ہوگئی۔

لغوى لحاظ مص منشابه كمعنى بين:

إِشْتَهُ اللَّهُ وَالتَّبُسُ مُنَكَ ( مُثْلُ اللَّهُ الرَّبْرِيْنَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

نہ صرف قرآن میں بلکہ اس کا گنات میں بھی لاکھوں حقائق جاری نگاہوں سے خفی
(مقشاب) ہیں۔ آج سے سوسال پہلے کے معلوم تھا کہ ایٹر کیا ہے۔ رنگ کی حقیقت کیا ہے۔ عناصر
کی تعداد کتنی ہے۔ ستارے کتنے ہیں اور ان کی گزرگا ہوں کی کیفیت کیا ہے بیرسب سربستہ راز
شفے۔ بدد گرالفاظ بینتشا بہات ہے جنوبیں انسانی شخیق وجنجو نے محکم بناویا۔

علاے مغرب نے کیا، فضا میں کروڑوں شاہراہیں موجود ہیں جن پر بیر کروڑوں

آفاب دمجاب سركرم سغريل اللديفرمايا

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ.

ان بلندیوں کی تنم جن میں شاہراہوں کا ایک جال

بجها مواي

علمائے فرنگ نے کہا، اس زمین پرایک انساز ماندگزر چکاہے جب اس میں بہاڑوں

كاسلسله موجود ند تفايد يكم وبيش دس بزارفت كري بإنى بين از سرتابا دو بي بوكي تفي اور برطرف باني بي باني تفار الله تعالى فرمات بين:

ایک ایما وقت گزر چکاہے کہ اللہ کا تخت صرف

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.

يانى يربجها مواتقا

طبیعین بورپ نے کہا کہ پودوں میں بعض نرہوتے ہیں اور بعض مادہ۔ نرو مادہ میں سے سے سی ایک کوئتم کر دیا جائے تو نہا تات کی نشو ونما رک جائے ادر ساتھ ہی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے اور اللہ نے اعلان کیا:

وَالْبُنَتُ مِنْ كُلِّ زُوْجٍ كُوِيْمٍ. زمين زوماده كَمُل جوز عيدا كرتى ب-

سرجیم جین فربات بین کوفکیات جس کمل چالیس برا تک خور کرنے کے بعد بیل اس بیت بہر پہنچا ہوں کہ جس طرح ایک مصنف کو بچھنے کے لیے اس کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے، اس کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے، اس کی حرالات کی بین صحیفہ فطرت بیلی خور کر نالازی ہے۔ ہم اللہ کی مجر العقول صناعیوں بیں جوں جو ل خور کرتے ہیں اس کی عظمت و حکمت سے پردے المصنے جاتے ہیں۔ وہ افق نگاہ کے قریب آتا معلوم ہوتا ہے۔ فیم کوفک گئی۔ اور جب قریب آجا تا ہے تو قلب ونظر اس کی بے کرال عظمتوں کے سامنے سر بسیجہ و ہوجاتے ہیں۔ ہمالد دور سے ایک ٹیلہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن وہ قریب ہمالد دور سے ایک ٹیلہ معلوم ہوتا ہے اس کی بے کرال عظمتوں کے سامنے سر بسیجہ و ہوجاتے ہیں۔ ہمالد دور سے ایک ٹیلہ معلوم ہوتا ہے ماکل ہوتو خدا ہوجاتے ہیں۔ ہمالت وہ مسافت ہے جو خدا و انسان بیس حاکل ہوتو خدا ہجوٹا دکھائی دیتا ہے۔ اور علم وہ تر دیان ہے جو ہمیں جوارفدس بیں پہنچا دیتا ہے۔ خالم ہوتا ہے۔ قریب ہنچ کرہم اللہ کی عظمت و جال ہے۔ اور علم وہ تر دیان ہے جو ہمیں جوارفدس بیں پہنچا دیتا ہے۔ قریب ہنچ کرہم اللہ کی عظمت و جال ہے۔ ہم جاتے ہیں، بددیگر الفاظ اللہ سے ڈر نے کا امتیاز ایک صاحب علم کو ہوسکتا ہے ہی تو تھا سرجی کا خیال ۔ اب ذرااللہ کی دائے طاحنا فراسے :

وَمِنَ الْحِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَحُمْرٌ مُنْحَتَلِفُ الْوَالَهَا وَعَرَابِيْبُ سُودٌ إِنَّمَا يَخْتَلِفُ الْوَالَهَا وَعَرَابِيْبُ سُودٌ إِنَّمَا يَخْتَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاوُا.

(وہ دیکھو پہاڑوں کے سینے میں سرخ دسفید اور سیاہ معادن کے طبقات۔۔۔یا در کھو کہاللہ ہے صرف اہل علم بی ڈرسکتے ہیں) ان تفاصیل کافتص بیہ کے قرآن کی سینکڑوں آبات آج سے سوسال پہلے منشابہ قیس کی سینکڑوں آبات آج سے سوسال پہلے منشابہ قیس کی بین اب وہ محکم بن بیکی ہیں۔ منشابہات دراصل وہ سربستہ تقائق ہیں جن کو صرف علم بے جاب کر سکتا ہے۔ علم سے مراد ملا کاعلم ہیں کہ وہ صرف ڈھیلے حلوے اور مرغے تک محدود ہے بلکہ فطرت کا وہ بہنا قی ادارے صرف ڈھیلے خلوے اور مرغے تک محدود ہے بلکہ فطرت کا وہ بہنا قی ادارے صرف ڈھیلی فرنگ ہیں ملتے ہیں۔

بر چند که انکشافات تازه نے بعض آیات کوحل کر دیا ہے کیکن اس قرآن عظیم میں سینکاروں الیمی آیات موجود ہیں جوہنوز راز ہیں اور نہ جانے کب تک رہیں گی ،مثلاً:

هُوَ اللَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمْتٍ

(الله نظیمیں ماؤں کے بطن سے پیدا کیا، مدابک تخلیق تھی۔ایک اور تخلیق کے بعد تین اندھیروں میں)

تکوین جنین پرمشرق و مغرب کا سادالٹر پچر پڑھ جائے۔خط کشیدہ تصف کی تغییر کہیں میں سلے گ۔امریکہ سے حال ہی میں میرے ایک دوست واپس آئے ہیں جنہیں حیا تیات سے بہت ول چھی ہے۔وہ کہدہ ہے تھے کہ امریکہ میں ایک ماہر حیات نے اس حقیقت کو پالیا ہے کہ جو خلیے جنین کی تغییر کرتے ہیں وہ تین تصول میں بٹ جاتے ہیں۔ایک حصہ کرتک دوسرا کرسے طلیے جنین کی تغییر اس تیار کرتا ہے۔ان تیوں گروہوں کے درمیان و لوادی بی وول۔ای طرح ''سیخ کا کردن تک اور تیسر اس تیار کرتا ہے۔ان تیوں گروہوں کے درمیان و لوادی بی وول۔ای طرح ''سیخ حائل کردی جاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ تین ائد جیروں سے مرادیہ تین دیوادی بول۔ای طرح ''سیخ سموات' ایک راز ہے۔ محققین مغرب نے تاحال خلا ہیں صرف تین الی شفاف و بوادی و دریافت کی ہیں جن ہیں سے آیک بیلی کی لہروں کو، دوسری آواز کواور تیسری وائل شعاعوں کے اس زہر میلے سیلا ہے کورد تی ہے جو بہاں سے چندسو کی شکاف کردے تو سطح زبین سے زندگی طرح کھول رہا ہے۔اگر اللہ تعالی اس شفاف دیوار میں کوئی شکاف کردے تو سطح زبین سے زندگی صرف آیک کمی ہیں جن ہیں جن ہوجائے۔

بدراز كب على مول ك\_كونى جيس جاساعلم برور ما ب-برروز تازه انكشافات

ہور ہے ہیں اور ایک ایساز مانہ آ کررہے گا۔ جب قر آنِ عظیم کی تمام منتابہات محکمات میں بدل جائیں گی۔

جوآیات جمیں اس وقت متشابہات معلوم ہوتی ہیں۔وہ ہماری کم علمی کی وجہ ہے رازبی ہوئی ہیں۔ جس طرح ایک ادیب کے لیے ریاضی کے انتہائی فارمو لے اور ایک ملاکے لیے موسیقی کا زیرو بم متشابہات ہیں سے ہیں اور ایک ریاضی وان یا مغنی کے لیے وہ محکمات ہیں ، اس طرح قرآن عظیم کے بعض حقائق ہمارے لیے متشابہات ہیں۔ورندوراصل وہ ایسے محکمات ہیں جنہیں علم کی مگدرساکسی ذکسی وقت و کھے ہی لے گی۔

رِكَتَابُ أَخْرِكُمَتُ الْكَاتُهُ ثُمَّ فَصِّلَتْ مِنْ لَكُنْ حَرِكَيْمٍ خَبِيرٍ. (دراصل قرآن كى آيات وه حقائق ثانيه (محكمات) بين جن كى تفصيل رب عكمت و

وانش کے پاس موجود ہے)

ام الكتاب كي تشريح:

بطلیموں کا نظام فلکی غلط تھایا سی جم نہیں جانے۔البتہ اتنا کہ سکتے ہیں کہ دہ ان تمام نظاموں کی ماں تھا، جو بعد میں مرتب ہوئے۔ آئ ڈارون کے نظریئہ ارتفاء میں کافی ردو بدل کیا جا چکا ہے کین سے تشام ہو بغیر جارہ نہیں کہ اس کا نظرید دیگر تمام نظریات ارتفاء کا بادا آدم تھا۔اگر ڈارون بیا چھوتا خیال پیش نہ کرتا تو شاید دیگر محققین کی توجہ ابھی تک اس مسئلے کی طرف مبذول ہی شہوتی سے میں مہری ہس نظریئہ سال الماہ، دیمقر اطیس نظریئہ اجزائے لا پیجوزی اور جرکا کیس نظریئہ گردش ارض کا مفسراول تھا اوران کے نظریات ان اصناف علوم میں امہات المسائل تھے۔

علمی دنیا ہے ذرااخلاتی دنیا ہیں آیے اور اردگرد کے لوگوں سے پوچھے کہ کیا واقعی جموت بولے اور حرام کھانے سے اقوام جاہ ہو جاتی ہیں؟ ہر شخص یمی جواب دے گا کہ ابی حضرت اعتل کے ناخن لیجے۔ بھلاحرام اور جموٹ کا تو می بقاسے کیا تعلق؟ آئیس کون سجھائے کہ آدم سے لے کراب تک دنیا کی ہزار ہا اقوام صرف آئیس دورز اگل کی وجہ سے جاہ ہو گی ہیں۔ بیدور زائل کی وجہ سے جاہ ہو گی ہیں۔ بیدور زائل امہات القہائے ہیں اور اپنے جلو میں بیسیوں دیگر خیائٹ لاتی ہیں۔ یابی تصور کہ ایمان و ممل

ے دنیا کی سلطنت حاصل ہوتی ہے نہایت انو کھا تصور ہے۔ ان تمام نظریات وتصورات کو اللہ نے قرآن میں تنصیلاً بیش فرمایا ہے اور بینظریات نہایت بنیادی، قومی بقا کے لیے لازمی اور بالفاظ قرآن ام الکتاب ہیں۔ قرآن ام الکتاب ہیں۔

قرآن عليم مين مندرجه ذيل نظريات جديده كمتعلق مغصل يا مجمل اشارات ملت

ين:

ا - نظریهٔ ارتفاء

٢ ـ نظرية ذرات (البيكرُ ون، البيم ، ماليكول)

٣- نظرية كردش ارض

٣- نظرية كردش أفاب

۵۔ نظریة از واج نباتات

٢- نظرية بقائے اسلح

ے۔ نظریۃ ایٹر

٨- نظرية حيات بعدالموت

٩\_ نظرية موت در حيات (ليتن خواب)

وال تظرية مسرت والم

اور بیبیوں دیگر نظریے۔اگر آج ہرشل نے سورج کومتحرک ثابت کیا ہے تواس نے کوئی خاص تیزبیں چلایا۔اس لیے کہاس نظریہ کا ذکر قرآن میں موجود تھا۔ یبی حال دیگر حققین کا ہے۔الہامی سی افسا اور آپ کے کہاس نظریہ کا ذکر قرآن میں موجود تھا۔ یبی حال دیگر حققین کا ہے۔الہامی سی افسا اور آن کے ذکر کردہ مسائل وقصورات ہی وہ بنیادی تھیں جن پر بعد میں علم نے سریفلک نتمیریں اٹھا کیں۔

تاويل:

قرآن بیں ایمانیات و ما بعد الطبیعیات کے متعلق بعض الی آیات ملتی ہیں جن کی مختلف میں الی آیات ملتی ہیں جن کی مختلف تاویلیں ہوسکتی ہیں اور آگر مادل کی شیت بخیر شدہوتو بڑے برے بردے فتنے اٹھائے جا سکتے ہیں۔

"فاتم النبين" كى غلط تاويل فى آئ تك نوع جموف نى پيدا كے بيل ...... آية راكورل الكورل الكورل

## سطور بالاكاماحصل بيهوا:

ا۔ کہ ارتقائے علم کے ساتھ متنابہات محکمات میں تبدیل ہورہے ہیں۔

۱۔ کرقرآن کے بیان کردہ حقائق بنیادی (ام الکتاب) ہیں جن پرعلم نے سر بفلک محل اٹھائے۔

س۔ ﴿ مَنشابہات میں غلط تاویل کی بھی مخبائش ہوتی ہے ادر اس سے بڑے بڑے فتنے اٹھائے جاسکتے ہیں۔

ان تفاصیل کے بعد آیہ ذیل ملاحظ فرمائے:

هُوَ الَّذِي الْمُولَا الْمُولِي الْمُكِتَابِ مِنْهُ الْمَاتُ مُعْكَمَاتُ هُنَّ الْمُكَابِ وَ الْحُولُ مُعَنَّسَابِهَاتُ فَالْمَا الْمُولِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ وَمِنْهُ الْمِتْعَاءَ الْهِتَنَةَ وَالْبِعَاءَ تَسَابِهَاتُ فَامَا الْمُولِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ وَمِنْهُ الْمُتَعَاءَ الْهُتَنَةَ وَالْبِعَاءَ تَسَابِهَا مَا لَكُولُونَ الْمُنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ تَسَاوِيلِهِ وَمَا يَعُلَمُ تَاوِيلَةً إِلَّا اللّهُ . وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ تَسَادِيلِهِ وَمَا يَكُلُمُ تَاوِيلَةً إِلَّا اللّهُ . وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ وَمِا يَلُهُ لَوْلَ اللّهُ اللّهُ . وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ وَمَا يَكُلُمُ تَاوِيلَةً إِلَّا اللّهُ . وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ وَمَا يَكُلُمُ اللّهُ الْوَلُو الْالْبَابِ.

(الله نے جہیں ایک ایس کتاب دی جس کی بعض آیات محکم بیں اور وہ ام الکتاب
بیں۔ کچھ متشا بہات بھی بیں جن کی غلط تاویل سے بدنیت فتے اٹھاتے بیں۔ ان متشابہات کی سیح
تغییریا تو اللہ جا بتا ہے اور یا وہ لوگ (جا نیں کے بعلم مضارع ہے اور حال وستقبل دونوں کے
لیے استعمال ہوسکتا ہے۔ برتی ) جوظیم علم (راسی حون فی العلم) کے بالک بیں نہ یوگ تھا گئ
پریفین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچائیوں کا سرچ شمہ خدا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حکمات ہوں یا

منشابهات ان سے فائدہ صرف الل دائش بی اٹھا سکتے ہیں)
(س)

اختلاف كيل ونهار:

إِنَّ فِسَى خَلْقِ السَّلْمُونِ وَالْأَرْضِ زَمِن وَآسان كَالْخَلْق الله ونهاركا خَلَاف والله والله والمؤلف والخيلاف الله والنهاد والتهاد والموادل كه بير جهير من عقل مندول كه والخيلاف الله والنهاد والنهاد والموادل على المربود الله والنهاد والموادد الله والموادد الله والموادد الله والموادد الله والموادد الله والمواد الموادد الله والموادد الله والموادد الموادد المو

(بقرة. ۱۲۳)

اختلاف کیل ونہار بہت ہڑی رحمت ہے۔ سورج کے قرب و بعد سے ایک ہی وقت میں کہیں سردی ، کہیں گرمیوں میں افریقہ کی میں کہیں سردی ، کہیں کہیں بہاراور کہیں برسات ہوتی ہے۔ اگر آپ گرمیوں میں افریقہ کی گرمی سے گھرا اٹھیں تو یورپ کے کسی جھے میں چلے جا کیں اور اگر سردیوں میں روس کی برف ستا ہے تو ہندوستان یا آسٹر بلیا میں آ جائے۔

اگردنیا میں بمیشدا بک جیساموسم رہتا تو تنوع پہندا نسان بک رنگی ہے گھبراا ٹھتا اور اگر سورج ایک مقام پر تھبر جاتا تو بعض مما لگ شدت سر ما اور بعض دیگر شدت گر ما سے ہلاک بوجاتے۔

التدني شب وروز كي آمدور فت ايك خاص انداز

وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

(مزمل. ۲۰) ہے مقرد کررکی ہے۔

سیب سردیول میں اور خربور ایس کی اے ۔ اگر دنیا میں ہمیشہ سردی رائی تو انسان تمام کر انی غذاؤں اور میووں سے محروم رہ جائے ۔ حرکت آفاب کی دجہ سے تقریباً ہم مقام پر گری و سردی کی برابر برابر تقسیم ہوتی رہتی ہے، اس لیے ہر جگہ برتم کے میوے پیدا ہوئے رہتے ہیں۔
اکشہ مس و القہر بعد سان (رحمن ۵) سورت اور چاندا یک حساب سے چلتے ہیں۔
اکشہ مس و القہر بعد سان (رحمن ۵) سورت اور چاندا یک حساب سے چلتے ہیں۔
آفاب خروب نہیں ہوتا بلکہ ایک حصد ارضی سے تفی ہوکرا یک اور حصے پر طلوع ہوجاتا

یہ موسموں کا تغیر و تبدل اور اختلاف لیل و نہا راللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے کہ وہ ۲۱ جون کے گرم دن کو دوسال لمبا کر دے۔ یا ۲۱ دسمبر کی شخندی رات کو چھے سال کے برابر کر دے۔ جانتے ہواس کا متجہ کیا ہوگا؟ جون کا لمبادن کا نئات میں آگ لگا دے، اور ۲۱ دسمبر کی سرد رات حیوانات و نبا تات کی عروق میں خون حیات کو نجمد کر دے گی اور ہر دو حالتوں میں ذندگی کے آٹار کلیکا مدے جا کیں گے۔

قُلْ اَرَايَشُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ خُور كروكه الرات كوقيامت تك لمها كردي تو سسر مُسدًا إلى يوم الْقِيلُمَة مَنْ إلَّهُ عَيْرُ اللهِ الله كسوااوركون تهيس روشي كى دولت عطاكر يَاتُهُ بِضِياءٍ مَ الْفَلَا تَسْمَعُونَ ٥ قُلْ اَدَء سَكَا لِيامٌ سِنْعَ نَيْس ؟ نيزسوچوا كريم دن كا يُتُمُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النّهارَ سَرْمَدًا إلى وامن قيامت كوامن سے باعده ين توكوكي يَومُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَيْدُكُمُ اللهُ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ عِجْتُهارى راحت كي ليرات كا تظام كر تَسْكُنُونَ فِينِهِ اللهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ عِجْتُهارى راحت كي ليرات اورون الله كي تَسْكُنُونَ فِينِهِ اللهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ عِجْتُهارى راحت كي ليرات اورون الله كي تَسْكُنُونَ فِينِهِ اللّهُ لَا تُسْمُكُنُونَ وَمِنْ سَكَ ؟ كياتم ويحت نهي ؟ رات اورون الله كي رَحْمَة عِمَلَ لَكُمُ اللّيْلُ وَالنّهارَ لِتَسْكُنُونَ وَحِنْ اللهُ كَالِي قَلْ اللهُ اللهُ كَالِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### **(a)**

# ہوا ؤل کا ہیر پھیر:

ہواؤں کاسمت بدل برل کر چلنا بھی النی رحمت ہے، تا کہ ہادلوں کے قافے دنیا کے ہر حصے تک پہنچائے جائیں۔ ہوا بادلوں کی سواری ہے اور اگر کسی وفت ہوا کی تھم جا کیں تو بجل ہادلوں کو ہائی ہے۔ اور اگر کسی وفت ہوا کیں تھم جا کیں تو بجل ہادلوں کو ہائتی ہے۔

بعض اوقات ہواؤں کی رفزارا یک سوہیں میل فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ آندھیاں درختوں سے پھل اور جو ہڑوں سے مینڈک اڑا کر بعض دیگرخطوں پر جابر ساتی ہیں اور لوگ سجھتے ہیں کہ آسان سے پھل اور مینڈک برس رہے ہیں۔

بادل زمین سے سولہ ہزار دنے کی بلندی پر ہوتا ہے۔ اگر زیادہ قریب ہوتا تو نمی کی دجہ سے ہماری ہر چیز بھی گر ہت دور ہوتا تو جب اولے برستے تو ہماری چھتوں کو چیر کرنگل جاتے۔ در داز دن اور کھڑ کیوں کے پرشچے اڑجاتے اور مولیٹی ہلاک ہوجاتے ۔ (قانون افناد کی تفصیل سور و فیل سے من میں آئے گی)

علاوہ ازیں اگر بہت دوری کی وجہ سے بادل ہمیں نظر نہ آتے تو بارش، برف اوراو لے ہمیں اچا نک آلیتے۔زمیندار کی شش ماہہ محنت کھلیان ہی پر بربا دہوجاتی اور انسانی دنیا کو بہت نقصان پانچنا۔

اگرتمام صفی الم پرمسادی بارش ہوتی تو ہر جگہ جنگل اگ آئے۔سانپ اور دیگر فرہر سلے جانوروں کی تعداد بڑھ جاتی۔دات کومینڈک کے شور سے لی بجر چین نصیب نہ ہوتا ، بہت 
زیادہ سرسبر سے کی دجہ سے انسان مناظر کا نئات سے تشفر ہو جاتا۔کاشت کی زمین ریکستان بن 
جاتی۔ ہر طرف ندی نالوں کی دجہ سے وسائل آ مدور دفت محدوث ہو جاتے۔ دنوں کا سنر مہینوں ہیں 
کتا اور بیز مین نمونہ جہنم بن جاتی۔وراصل بی ہواک کی گردش اور بادلوں کا ہر جائی بن اللہ کی 
ہمت ہوی رحمت ہے۔

.. تست ریف السریساح والسنخساب مواول کرخ بدلنے اور زمین وآسان کے اللہ مستخباب مواول کے رخ بدلنے اور زمین وآسان کے اللہ مستخبر بین السماء والارض کا ایت ورمیان معلق بادلول میں ارباب وائش کے لیے لئے مستخبر بین السماء والارض (بقرة براا) کیماسیاق موجود ہیں۔
لِقُوم بَعْفِلُونَ ٥ (بقرة براا) کیماسیاق موجود ہیں۔

#### **(Y)**

#### موت وحیات:

جانوروں کے مختلف اقسام ہیں۔ بعض رینگتے ہیں بعض دوڑتے ہیں اور بعض اڑتے بیں۔ یہاں تک کہانسان کا درجہ آجا تا ہے۔ پیرانسانوں میں ارزل الناسے اشرف الرسل تک ہزار ہامدارے ہیں۔بددیرالفاظ حیات ارتقاء کے ہزار ہامدارے طے کر چکی ہے تو کیا ایک اور درجہ حیات، لین آخرت کی خلیق الله کے لیے مشکل ہے؟ ہر گرنہیں۔ وَكَفَادُ عَلِهُ مُن مُ النَّفُ أَوَ الْأُولِي فَكُولًا تُم حيات كابتدائي مدارج وكي يج جوكيااب تَذَكُووْنَ ٥ (الواقعة. ١٢) بمى الله كي نيرتى وتليق يرتمهي يفين نبيس آتا؟

جس طرح بجين سے جوانی اور جوانی سے بردھايا افضل ہے اى طرح موت، حيات كا ا يك بلندورجه هم جهال زندگی ارتقاء کی انتهائی منازل پرجا پنجےگی۔

الطر كيف فصلنا بعضهم على بعض ط غوركروكهم في زندكى كس قدر مدارج بنا وَ لَالْاخِوَةُ الْكُبُرُ ذَرَجْتٍ وَ اكْبُرُ تَفْضِيلًا ط ويدَ إِن جوايك دوسرے سے افضل بيل ليل (بنی اسوالیل. ۲۱) ای طرح آخرت بھی زندگی کا ایک بلنداور بہتر

آخرت كياب، وبال زندگى كس رنگ بيل جلوه كرجوكى اور خيات كون سابيران بدل

کی؟ کوئی تبیں جانتا۔

ك حن فك الدك الينكيم المنوت وما تعن بم في مرموت مسلط كروى اور بميل تهارى بعمسبوقين ٥ عَلَى أَنْ تَبَدِّلَ آمَنَالَكُم و صورتول كريد لفاورتهين أيك مجول الكيفيت لنشِتكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. (الواقعه. ١٠ ١١) وثياض بيداكر في سيكون روك سكتا يج؟

موت کے بعد کیا ہوگا؟ کسی کھلم ہیں۔ میراذاتی خیال ہے کدایک انسان جس پہلوے حیات کی تغیر میں تمام عرکوشاں رہا ہو، موت کے بعداس کی تکیل ہوجائے گی۔مثلاً: ایک مخص عمر بجرتم رانسانیت میں مصروف رہا ہوتو مرنے کے بعداس کی مسامی جامہ بھیل پہن کیں اوراگر كوئى فرديخ يب انسائيت ميس مركم رما بتوتو موت كے بعد اس تخريب كى تحيل موجائے كى -والتداعكم!

Sure of a continu

# - كيازندگي ايك خواب ہے؟

میمی بھی جھے بیشہ ہوتا ہے کہ بید زندگی ، زندگی نہیں بلکہ خوابِ زندگی ہے۔ ہماری اصلی زندگی وال دت سے پہلے کہیں سرگرم عمل تھی اور مرنے کے بعد پھر مصر دف عمل ہوجائے گ جس طرح کدا یک مسافر کو جانے جانے نیند آ جاتی ہے اور نیند میں وہ ایک سہانا خواب دیکھنا شروع کر ویتا ہے ، اسی طرح چلتے جمیں نیند نے آلیا اور ایک خواب شروع ہوگیا۔ اسی خواب میں بیدار موے آتھا ہم بائی ، طازم ہوئے ، پنشن طی ہروھا یا آیا ، مرکے اور معا آ تکھ کھن تو معلوم ہوا کہ

خواب تفاجو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تفا

ہم ہردات خواب میں دیکھتے ہیں کہ کھائی رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔امتحان دے دہے ہیں، پاس ہوکرخوش ہورہے ہیں، تکالیف پردورہے ہیں اورا گرکوئی سانپ پیچھا کر رہا ہوتو شورمچا رہے ہیں اورا گرکوئی سانپ پیچھا کر رہا ہوتو شورمچا رہے ہیں لیکن جب من کوآ نکھ کھتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دات کا سارا افسانہ مض خیال و خواب تھا۔اگر بالفرض ہم چالیس برس تک شہا گیس تواسی خوابی زندگی ہی کواصلی زندگی بھتے رہیں گے۔ یہاں قدرتا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زندگی حقیقت ہے یا خواب عالب کہتا ہے:

ہے غیب غیب جس کو سیھنے ہیں ہم شہود ہیں خواب میں ہنوز جو جا سے ہیں خواب میں

المخضرت على التدعليدة الدوملم فرمات بين:

اکناس نیام و افا ماتو اینبهوا.

اکناس نیام و افا ماتو اینبهوا.

ارشب خواب کا درامدال حقیقت کا اعلان کرد با ہے کہ اللہ کے بال اجسام کی کی خیس ۔ ہمارائی و کی جم چار بائی پر پڑار ہتا ہے اور ہماری روٹ ایک خوابی جم کے لی میں بیٹے کر سارے جہان کا چکر کافتی پھر تی ہے۔ وہ خوابی جم بھی لذت والم کی تمام کیفیات سے ای طرح معلا ذومقالم ہوتا ہے جس طرح یہ ہم ۔ تو کیا ممکن میں کہ ہماری روٹ مرنے کے بعد فور آای طرح معلا ذومقالم ہوتا ہے جس طرح یہ ہم ۔ تو کیا ممکن میں کہ ہماری روٹ مرنے کے بعد فور آای طرح کے ایک خوابی جسموں میں ہمارے ساتھ معلا ذومقالی جم میں وافیل ہوجائے ؟ اور ہمارے اعز ہوا حباب خوابی جسموں میں ہمارے ساتھ ای طرح موجود ہول جس طرح ہرشب خواب میں بہال ساتھ ہوتے ہیں۔ نیند کیا ہے؟ موت و میں طرح موجود ہوں جس طرح ہر شب خواب میں بہال ساتھ ہوتے ہیں۔ نیند کیا ہے؟ موت و میشرکا ایک ملکا می تجرب ای لیے قوارشا و ہوتا ہے:

اکیلّهٔ یَتُوفّی الانفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمْ الله موت کے دفت انسانوں کی روحیں پوری تُمُتُ فِی مَنَامِهَا.
تُمُتُ فِی مَنَامِهَا.

(زمر ، ۲۲) من موت كانقشددكما تاب

اس مضمون يركسي صاحب دل كاشعر ملاحظه و:

جیئے تک ہیں ہوش کے جلوے آ کے ہوش کی مستی ہے۔ موت سے ڈرنا کیامعنی ، جب موت بھی جزوجستی ہے

ایک اور بزرگ کانخیل و یکھئے:

زندگی ایک دم کا وقفہ ہے لینی آگے چلیں گے دم نے کر علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ دوام حیات پر چندانو کے دلائل دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

- جب ہرشام کے بعد مج آئی ہے تو کیاشام موت کی کوئی مج نہیں؟

۲۔ دانہ زمین میں گرتا ہے تو درخت بن کرتکاتا ہے، تو کیاانسان پیوندز مین ہونے کے بعد سیجے بعد میں میں بینے گا۔ سیجے بھی تیں سیخے کیا۔ سیجے بھی بیس سیخے کا۔

۳۔ نیکوں آسان کے بیشرارے لاکھوں صدیوں سے دمک رہے ہیں انسان برم کا کات میں میں آفا ہے میں انسان برم کا کات

آفاب اپنا ہے کمتران ستاروں سے بھی کیا ؟

۷۔ پرندہ اڑنے سے پہلے پرسیٹما ہے۔ موت پرول کاسمیٹنا ہے تو کیا اس کے بعد پرواز نہیں ہوگی؟

۵۔ عنچی موت بھول کے لیے پیام فیکفتگی ہے تو کیاانسان کی موت اس کی روح کے لیے پیام ہوت اس کی روح کے لیے پیام بالیدگی نہیں؟

۔ تم ساحل دریا پرمحونما شاہو، مشرق کی طرف سے ایک جہاز آتا ہے اور مغرب کی طرف دونیک جہاز آتا ہے اور مغرب کی طرف دونیک وں بانی کی وسعتوں میں اوجعل ہوجا تا ہے۔ بس بھی حال انسان کا ہے موت اسے تکھوں سے جھیادی ہے ہے کیکن مٹانہیں سکتی۔

وہ دیکھودامن کوہ سے ایک چشمہ نے گررہا ہے۔ مقام افادے یاس قطروں کی ایک

دنیا آباد ہو وہی ہے اور یہی قطرے بہہ کر پھر بڑی ندی شی ال رہے ہیں۔ بس اس آبٹار کی طرح زندگی از لی بلندیوں سے نیچ گری۔قطروں کی طرح ہزاروں انواع حیات منقہ بشہود پرآگئیں جو پچھ دیر بعد زندگی کی بڑی عدی میں ال گئیں۔ اس ملاپ کا اصطلاحی نام موت ہے کیکن دراصل بی قیقی زندگی ہے۔

ایک موٹر سازی بر پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی موٹر مضبوط و پائد اربو۔اللہ انسان ساز ہے تو کیااس مناع کی برکوشش نہ ہوگی کہ اس کی مصنوعات بھی پائیدار ہوں۔

# بإرش وموت

جب ہارش بری ہے تو زمین کے قوے نمو بیدار موکر کا ننات کو نگار ستان بنادیے ہیں۔ موت زمین اجسام پر ایک طرح کی بارش ہے جس سے زندگی زیادہ حسین ، زیادہ جاذب نظر اور زیادہ دلکش بن جاتی ہے۔

جب بعض اتوام کافل عمیاش ، زر پرست اور حریص بن جاتی بین تو موت رحمت بن کر ان پر برسی ہے اور وہ اقوام زندہ ہو جاتی ہیں۔ بیارٹر کی کو انتحاد یوں کی تکوار نے شفادی بوڑ ہے روس کو جرشی کی آتش ہاری نے جوان بنا دیا اور موجودہ مہیب جنگوں (۱۹۳۹ سے ۱۹۴۵ کی جنگ عظیم) کی متاہ کاریاں دنیا کوسین تربنادیں گی۔

وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الرِّياحَ فَتَوْيَرُ سَحَابًا اللهوه بجوبوا وَل وَبَيْجًا بِتَاكَهُ وه بادلول و فَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

(فاطر. 9) بي اى طرح موت بھى تم كوزنده كرد \_ \_ كى \_

#### موت كاۋر:

موت سے تقریباً تمام لوگ ڈرتے ہیں بعض اس لیے کہ فطر تا ہزول ہیں اور وہ اند حیرے سے خواہ وہ دات کا ہویا قبر کا ،ڈرتے ہیں ، کاش آئیس معلوم ہوتا کہ موت ظلمت نہیں ، بلکہ ایک منور دنیا ہے۔ جہاں جا بمر کی بلکی کرنیں بہارستانوں میں کھیلتی ہیں مستیاں ناچتی ہیں اور کیفیتیں مجلتی ہیں۔ بعض اس لیے موت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں جہنم ہیں نہ ڈال دیے جا کیں۔ اس ڈراکا علاج ہیں ہے کہ نیک بنیں اور بعض اس لیے زعرہ رہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ جنگ کا انجام دکھے لیں یا ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ من لیں۔ اس خیال پر کئی طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے: اول ہے کہ بالکل مکن ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہماری طرح اس دنیا کے حوادث سے با خبر رہے۔ چند ایک احادیث اس موضوع پر موجود ہیں۔ دوم جب مریکے تو پھر مادا چدازیں قصہ کہ گاؤ آمد و خرد دفت سوم ہماری پیدائش سے پہلے دنیا ہیں بڑے برے سیاسی انقلاب آئے اور ہم موجود نہ تھے۔ میدوستان پر چندرگیت، بکر ماجیت، اشوک اور اکبر چیسے شہنشا ہوں نے سلطنت کی اور ہم موجود نہ تھے۔ اس مرز بین ہیں رام چندرتی اور کرش بی نے جنم لیا اور ہم موجود نہ تھے۔ کی وقت محمود غرنوی یہاں سے طوفان بن کر گز را تھا اور ہم موجود نہ تھے۔ اگر یہ تمام انقلا بات ہماری غیر موجود گردی کی بہاں سے طوفان بن کر گز را تھا اور ہم موجود نہ تھے۔ اگر یہ تمام انقلا بات ہماری غیر موجود گردی کی ہمارے سے کئی افرائی ہم موجود نہ تھے۔ اگر یہ تمام انقلا بات ہماری غیر موجود گردی میں ہوئے اور آئے ہمیں کوئی افسوس نہیں تو پھر اس غم میں گھلنا کیا معنی کہ ہائے کل جواہر موجود گری ہیں ہوئے اور آئی جمہود بیت ہمیں کوئی افسوس نہیں تو پھر اس غم میں گھلنا کیا معنی کہ ہائے کل جواہر موجود شہروں گے اور آئی جمہود بیت ہمیں کوئی افسوس نہیں تو پھر اس غم میں گھلنا کیا معنی کہ ہائے کل جواہر موجود شہروں گے۔

بعض لوگ اس کیے موت سے ڈرتے ہیں کہ وہ بچوں ،عزیز دن اور دوستوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے ۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ موت جدائی نہیں ڈال سکتی ،ہم ہررات خواب میں رشتہ داروں اور دوستوں سے ملتے ہیں تو کیا یہ مکن ہے کہ موت کے بعد بھی احباب وا قارب کے خوابی اجسام ہمارے ساتھ رہیں ،اگریہاں خواب میں ملاقات ہوسکتی ہے تو کیا دہاں بیسلسلہ نہیں ہوسکتی ہوسکتی ہے تو کیا دہاں بیسلسلہ نہیں ہوسکتی ؟

اور این اس لیے موت سے گھراتے ہیں کہ ان کے بیچے چھوٹے اور ہے آسراہیں ادران کا ذریعہ معاش صرف والد کی کمائی ہے وہ ڈرتے ہیں کہ اگر موت واقع ہوگئی تو بیچ ہاہ ہوجا کیں گے۔ ان لوگوں کو یقین ہوتا جا کہ اللہ کا ہر کمل انسانی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اللہ یدد کھتے ہوئے کہ بیتری ہوگی جے اللہ کو اٹھا لیتا ہے تو یقینا اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی جے ہماری عقل ناتھ نہیں مجھ کتی۔

علادہ ازیں ہم خواب میں شے ملک دیکھتے ہیں اور شے شے انسانوں سے ملتے ہیں ہ ان میں سے بعض کے ساتھ تعلقات محبت بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب مسیح کو جا گئے ہیں تو ان تعلقات کا شائبہ تک موجود نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ بیزندگی ایک خواب ہواور جب ہم موت کے بعد جاكيس تواس عالم كے تعلقات كاخيال تك وہال باقى ندہو۔

ب میں انسان اپنے اصلی رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے جمکن ہے ہم زندگی کے حقیقی خواب میں انسان اپنے اصلی رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے جمکن ہے ہم زندگی کے حقیقی رشتہ داروں کو اس وقت بھولے ہوں اور جب موت کے بعد جاگ اٹھیں تو بھران اقربا سے ملاقات ہوجا کے جنہیں ہم ولادت کے وقت جھوڑ آئے تھے۔

ببرحال زندگی البندالموت کے حقیقی خدوخال ہے ہم نا آشنا ہیں اور قر آن حکیم نے ہی جہاں حیات شہداء کا ذکر کیا ہے وہال اس دنیا کی کیفیت ہم سے پنہال رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جہال حیات و کی کوشش کی ہے۔ بال آخیاء و کی کوئ آلا تشعرون ک

(بقرة. ١٥١٠) ليكن تم اس زندگى كى كيفيت سے نا آشنا ہو۔

بهرحال موت رحمت ہے:

اس کے کہ:

ر- اسساقوام زنده موتی ہیں۔

ب۔ گرفمارمصائب کونجات ل جاتی ہے۔

ج۔ موت ایک نئی دنیا ہے اور ہرنی چیز لذیذ ہوتی ہے۔

د موت امراد حیات کویے جاب کردے گی۔

ه۔ موت ایک سواری ہے جو میں اللہ کے جوار میں پہنچا دے گی۔

قَدَّمُ وَقُولًا إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ طِ أَلَا لَهُ مُوت كے بعد انسان البین مالک كے جوار میں المح المحكم وَهُو اَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ٥ عاليَجِين كَ كَا نَات كَا حَكُم الن والى بهاوروه

(انعام. ۱۲) بهت بزاحهابدان ب-

(4)

التدحساب دال ي

صفیات گزشتہ بیں عرض ہو چکاہے کہ کا ننات کی ترکیب عناصر سے ہوئی۔اس ترکیب کی حفاظت بہت بڑا مجر و ہے۔ ہائیڈروجن اور آسیجن سے پانی کی ترکیب اور پھر اس ترکیب کا تحفظ ایک نہایت دفت طلب فرض ہے جسے ایک قوت قاہرہ بطریق احسن سرانجام دے دہی ہے۔ اگرآئ بیقوت قاہرہ اپنی گرانی اٹھالے تو کا نئات کاشیرازہ دفعتا بھر جائے۔ عناصر تحلیل ہوکرا ہے مراکز کی طرف بھاگ جائیں اور دنیا ہیں صرف دخان ہی دخان باتی رہ جائے۔ زندگی ترکیب عناصرا درموت تحلیل عناصر کا دوسرانام ہے اور بیتر کیب و تحلیل اللہ کی مشیت کے مطابق وقوع پذیر ہور ہی ہے۔

زندگی کیا ہے ، عناصر میں ظہور ترتیب موتا موتا ہوتا ہوتا ہوتا

(چکیست)

ان عناصرے معین وموڈوں تناسب کے ساتھ مختلف اشیاء کو پیدا کرنا ایک عالم گیرونہ رس علم کے بغیر ناممکن ہے۔ کا تنات کے مختلف مظاہر کا ظہور عناصر کی کس قدر دقیق ، سی اوراحس اس میزش سے ہوا۔ اسے صرف علم الکیمیا کا ایک بہت بڑا ماہر مجھ سکتا ہے۔

بدایک حقیقت ثابتہ ہے کہ تمام نباتات وحیوانات کی ترکیب آسیجن ، ہائیڈروجن ، کاربن ، نائٹروجن اور چند نمکول سے ہوئی ہے۔ اجزاء صرف اسنے بی جی کی اختا فات مقادیر سے جس قدر مرکبات تیار ہوئے جیں ، ان کا اندازہ صرف اس امر سے ہوسکتا ہے کہ آج تک نباتات کی تقریباً اللہ کھاور حیوانات کی تین لا کھانوا عوریافت ہو چکی جیں۔ ان چندعنا صرب نباتات کی تقریباً کہ انہ فلق و منامی کا حیرت انگیز مجزہ اور اس کی حساب وائی کا ایمان افروز جوت ہے۔

وَهُو اللّهَ الْمُوتَ الْمُوتَ وَوَقَ عِبَادِهِ وَيُوسِلُ كَانَات بِال كَ شَيت المِره كَ حَمرانى بِادرال عَلَيْ الْمُوتُ مَفَظَةً طَحَشَى إِذَا جَمَاءَ فَيْمَ بِرَكَانَظُمْ مَرَكُر دَكِ بِين بَوْرَ كَيب عناصر كَ عَمَدُ كُمُ الْمُوتُ تَوَقَيْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا حَاظَت كَرِ عَ بِين اور يرها ظن بغير كى كوتانى كَ الْحَدِيمُ الْمُوتُ تَوَقَيْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا حَاظَت كَرِ عَنِي اور يرها ظن بغير كى كوتانى كَ يُفَرِّطُونَ ٥ ثُمَّ وَقُو اللّهِ مَوْلَهُمُ مُوت يعن تَحليلِ عناصر تك جادى رَبَى بادراس السَحَقِ طَ اللّه الله اللهِ مَوْلَهُمُ مُوت يعن تحليلِ عناصر تك جادى رَبَى بادراس السَحَقِ طَ اللّه الله اللهِ مَوْلَهُمُ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ مَوْلَهُمُ عَلَيْ اللّهُ تَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَالَى اللّهُ تَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَوْلَهُمْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ تَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُمُ وَهُو اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَ

**(**A)

الْتَحَمَّدُ لِلْلَهِ اللَّذِي حَلَقَ السَّمُواتِ قَائِلَ مَالَثُ ہِوہ رہ جس نے زمین وآسان وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ النظُّلُمٰتِ وَالنَّوْرُ طَعْمَ شَلْ وَرَقَلَمْت كَا نظام قَائم كياليكن كفار الله ك الَّذِيْنَ كَفَوُوْ ابِرَبِهِمْ يَعْلِدُونَ 0 هُو الَّذِي سوا دوسرے غداوں كى پر متش مصروف خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ فَضَى آجَادً طَ بِي الله نِي مَهِ الله عَلَيْ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ عِيدا كركِموت كا

(انعام. ۱. ۲) ایک دفت مقررکردیا ہے۔

انسان تاریک ٹی سے بتالیکن اللہ نے اس میں جابجانور کے مرکز قائم کردیئے ہیں۔ ہڑیوں میں فاسفورس کھوں میں زجائ اور د ماغ میں نور حواس بحردیا ہے:

وَ جَعَلَ الظَّلُمٰتِ وَالنَّورَ انهان مِن عَضب وَتَهُورت ، اخلاقی ظامتیں ہیں ، اور عقل نور و جَعَلَ الظَّلُمٰتِ وَالنَّورَ

کوئلہ مراپاظلمت اور قاتل حیات ہے لیکن اس کی وجہ سے اقوام زندہ ہورہی ہیں۔
پٹرول اس کا پیدنہ ہے جس سے قویس طاقت حاصل کر رہی ہیں۔ پیشپروں میں بحلی کی بہار کو سکے کی
دم سے قائم ہے نےورفر مائے کہ کو سکے میں اور دظلمت کا احتزاج کس وقیق صناعی سے کیا گیا۔
وم سے قائم ہے نےورفر مائے کہ کو سکے میں اور دظلمت کا احتزاج کس وقیق صناعی سے کیا گیا۔
و مجعل الظّلمیت و النّور

کائنات میں کی طرح سے تنوع ہے جس کی ایک صورت بیہ کہ (۱) مخوں اجسام مثلاً: لوہا پھر دغیرہ (۲) مائع (۳) مائع سے لطیف لینی دھواں (۳) دھوئیں سے لطیف لینی گیس مثلاً: لوہا پھر دغیرہ (۲) مائع (۳) مائع سے لطیف لینی گیس سے لطیف لینی آور (۲) تورے زیادہ لطیف لینی ایئر (۷) اور ایئر سے زیادہ لطیف لینی روح ، روح اکی نور ہے اور جسم کثیف ہے۔ روح مردو کے اختلاط سے کا نئات کی رونی قائم ہے۔ و جمال النظامیت و النود

علم ایک ایس طافت ہے جوظلمت سے نور پیدا کرسکتی ہے۔ آئ یورپ کے ارباب علم فولاد، کو کلے اور باب علم فولاد، کو کلے اور دیورٹ کے اور دیا۔ اس فولاد، کو کلے اور دیورٹ کے بیدکام جھوڑ دیا۔ اس کے انہیں موت کی فیندسلادیا گیا۔

## . ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا

انسان دورِ ناتوانی ،عصرطفولیت ،عهد شباب اور زمانه کهولت سے گزر کرمنزل عقل و عکست بینی بیری تک آپیچیا۔ ای طرح نسلِ انسانی وحشت و بر بریت کے صد ہا مدارج سے گزر کر علم وعرفان کی بلند یوں تک جا پیچی ۔ انداز و فرما ہیئے کیسلِ انسانی کو بحیل کے لیے ظلمت کے کن مدارج سے گزرنا پڑا۔ اگر ظلمت ند ہوتی تو نور کی قطعاً کوئی قدر ند ہوتی ، اگرانسان دور ظلمت سے نہ گزرتا تو ہم اس کے کمالات علمی وعملی کی قدر ند کرسکتے :

# وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّور

ہم عرض کر بیکے ہیں کہ زندگی ترکیب عناصر اور موت انتشار عناصر کا نام ہے۔ اس کیے تو ارشاد ہے:

خَلَقَکُمْ مِنْ طِیْنِ ثُمَّ قَصٰیٰ اَجَلَّا ط تمہاری ترکیب فاکی ذرات سے ہوئی جس کے (انعام ۲) اختثار کا وقت بھی مقرر ہوچکا ہے۔

حضرت سلط فی بیرنده بنایا تو تمام عالم انگشت بدندان بوگیا۔اللہ ہرروز بیرا سے لاکھوں حیوانات ونبا تات پیدا کررہاہے اور کی کے جذبہ کیرت میں کوئی جنبش پیدائیں ہوتی: خلفتگم میں طین

(4)

وَمَنْ يَشُوكُ بِاللّٰهِ فَكَانَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ مشرك السان كي طرح بع آسان سے فَكَ خُطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ الرِيْحُ فِي مَرْك السان كار الداسة راه مِن يرتد الحك ليل يا مكن سَوحيْق مكان سَوحيْق . محان سَوحيْق . محان سَوحيْق . محان سَوحيْق . محان سَوحيْق .

#### (حيج. ۳۱) کينک ديں۔

جولوگ کا بلی وتن آسانی،خود غرضی دفنس پرئی کوشعار حیات (یا اپنارب) بنالیت ہیں،
انہیں باعمل جفاجواور مشقت کش اقوام بخت سلطنت سے اٹھا کرفرش زین پردے پٹننی ویتی ہیں کہان
کی حیات نامراد کا ہر پہلو چکناچور ہوجا تا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ ان واقعات سے پھری پڑی ہے۔
اس آیت ہیں طیر سے طیارے اور رہ کے سے کیس بھی مراد کی جاسکتی ہے۔ آج ہرضعیف

# 

الله نور السلوات والارض طمئلُ نور الشرين وآسان كانور به الدر ال جراغ دال كيم الله نور السلوات والارجراغ الله نور السلوات والارض المحاسمة في السرية المحاسمة في ال

(نور. ۳۵) تاب ہے۔اللہ توردر تور ہے۔

اللہ ایک نور ہے جوظہور کے لیے ہے تاب ہے اور بیکا نئات بھی سرایا نور ہے تو کو یا اللہ ایک نور ہے نور کے اوپر۔ (نورعلی نور)

اس زمین کی تخلیق آفاب ہے ہوئی اور آفاب کی کہکٹال سے نور کی اولاد بھی ٹور
ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ ذرہ صحرا ہے عرش کے تارے تک ہر چیز نوری ہے۔ کوئی
بظاہر سیاہ ہے لیکن ٹورکی آیک دنیا واس ش لیے بیٹھا ہے۔ پھر کو پھر سے نگراؤٹو آگ پیدا ہوگ۔
پٹرول اور تیل ٹور سے چھلک رہے ہیں۔ ساون کی کائی گھٹاؤں میں بجلیاں رقصال ہیں۔ باغوں
اور کھیتوں میں از ھاروا ٹمار کی دکتی ہوئی دنیا کی یوں معلوم ہوتی ہیں کو یا باغ دراغ میں آگ گی
ہوئی ہے۔ جوگندر نگر کے آبشار سے ٹوروضیا کے وہ فوار سے چھوٹ رہے ہیں کو آبا سارا پنجاب
ہوئی ہے۔ جوگندر نگر کے آبشار سے ٹوروضیا کے وہ فوار سے چھوٹ رہے ہیں کو آبا سارا پنجاب
ہوئی ہے۔ جوگندر نگر کے آبشار سے ٹوروضیا کے وہ فوار سے چھوٹ رہے ہیں کر آور لو ہا تکوار میں تبدیل
ہوگر آنکھوں کو خیرہ بناز ہاہے۔

کا بنات کا ہر منظر ایک کھمل انوارستان ہے کہیں نورعریاں ہے مثلاً کرم شب تاب و مہتاب میں اور کہیں ذریح اب مثلاً او ہے ، کو کلے ، تیل ، لکڑی اور پانی میں ہے انی کے اجزائے مرکبی دوقابل اشتعال کیسیں ہیں۔ تمام عالم کی ترکیب برق یاروں سے ہوئی اور میہ برقے کہیں ترکیبی دوقابل اشتعال کیسیں ہیں۔ تمام عالم کی ترکیب برق یاروں سے ہوئی اور میہ برقے کہیں

ذرات کہیں ستارے، کہیں پھول اور کہیں پھل بن کرجلوہ گر ہیں۔الغرض! کا کنات کی رگ رگ میں امواج نور دقصال ہیں جوجلوہ وظہور کے لیے ہتاب ہیں۔ بچے ہے۔ یک گاد زینھا یوسی ء و کو کہم تمسسه ناد ط (نور . ۳۵)

(II)

اَلَهُمْ تَوَ اَنَّ اللَّهُ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُولِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى الْوَدُق يَخُوجُ مِنْ خِلْلِهِ جَ وَ يُنَوِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَآءُ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ط (نور. ١٣٣)

میرے محترم دوست پیرغلام دارٹ پردفیسر طبیعیات (الکیمیا) گورنمنٹ کالج ہوشیار پور (دلادت ووائی) نے اس آیت کی مندرجہ ذیل تفییر کی ہے جورسالہ 'ترجمان القرآن' میں شائع ہو چکی ہے۔ یہاں قدر کے فظی دمعنوی تغیر کے ساتھ درج کی جاتی ہے۔

(۱) یُورِ جی سیخاماً زجی کے من بیل آسته آسته ایکنا، برچی سے ہانگنا، میرہونا مین اللہ بادلوں کو پانی سے میر کر کے آستہ آستہ ہانگا ہے۔ برچی سے مراد بی بھی ہوسکتی ہے۔

(۲) بُورِقَف بَیْنَهٔ الفت باہی کشش کو کہتے ہیں۔ اگر پانی کے ایک قطرے میں شبت بھی پیدا ہوجائے بھی پیدا ہوجائے کی پیدا ہوجائے کی پیدا ہوجائے کی پیدا ہوجائے کی سیمنفی اور پھرا گلے ذریے میں شبت بھی پیدا ہوجائے گی۔ بیمنفاد بجلیوں والے قطرے ایک دوسرے کی طرف تھیں گے اور جوں جوں ایک دوسرے کی سیمنفاد بجلیوں والے قطرے ایک دوسرے کی طرف تھیں گے اور جوں جوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو قانون مر بعات معکوسہ (INVERSE SQUARES) کے قریب آئیں گے تو قانون مر بعات معکوسہ کا نام تالیف ہے بینہ کی ضمیر مفرد بتلاتی ہے کہ یہ مخت ان کا جذب ہا ہمی بڑھتا جائے گاء اور ای کا نام تالیف ہے بینہ کی ضمیر مفرد بتلاتی ہے کہ یہ کشش ہادل کے ہرقطرے ہیں ہوتی ہے۔

(٣) رست المراب به المات من مرق الون كا تاريخ المرق المونا المين المرق المونا المينام كفيات كو بتلا راب بو آبى سالمات من مرق الون كا بون بيدا الوجاتى بين باول كا برقطره به المات أبي مركب الوتا بين كرجب بجوف في محوف كرول الماك المراب الموالي المراب الموالي المراب الموالي المراب الموالي المراب المولي المراب المولي المراب المولي المراب المولي المراب الم

(۳)و کئ زیں رس کر نکلنا، بلبلا ہونا، گرم ہونا، ظاہر ہے کہ بوندیں رس کر نکلی ہیں۔ان کا بہت یانی سے برجونے کی دجہ سے بلبلا ہوتا ہے اور بلی انہیں گر مایا برقادی ہے۔

(۵) مِنْ خِلْلِهِ بِفُلْ کِمِنْ بِی ، در میان ، ترشی سائنس دان جائے ہیں کہ اگر بجلی کی روکسی موصل (CONDUCTOR) ہے گزاری جائے تو بجلی اس کی سطح پر آجاتی ہے پانی فیر موصل (NON-CONDUCTOR) ہے کین اس تیز الی مادے کی دجہ ہے جو ہوا میں فیر موصل (NON-CONDUCTOR) ہے تیز الی مادے کی دجہ ہے ان قطرات کے ساتھ شامل ہوجا تا ہے ، موصل بن جا تا ہے اور اس لیے بجلی کی دجہ سے ان قطرات کی سطح مبر تی ہوجاتی ہے۔ یہ تیز الی موادز مین کے لیے کھا دکا کام دیتا ہے اور بجلی (جوان قطرات میں موجود ہوتی ہے ۔ اگر خیللہ سے اس تیز الی مواد کی طرف اشارہ فقصود نہ ہوتا تو شاید بینہ یا جوفہ کا لفظ استعال ہوتا۔

(۱) يُنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ. (نور ۳۳) مفسرين اس آيت كافسيريول كرتے بين:

"اورالله اسان سے لعنی بہاڑوں سے بارش اتارتا ہے۔"

التفيريكي اعتراض دارد موتے بين:

اول: "آسان سے بینی پہاڑوں سے "اس" دینی "کے تکلف کی کیا ضرورت تھی ،اللہ نے سیدھی طرح کیوں نہ کہددیا کہ آسان سے یا پہاڑوں سے بارش اتارتا ہے۔ ووم: جب تمام قرآن میں بارش آسان سے اتاری گئی ہے تو پھراس آیت میں "دیعنی پہاڑسے" کی ضرورت کیوں محسوس ہو کی ؟ سوم: ینول افعال متعدی ہے جس کے مفعول کا ذکر ضرور ہونا چا ہے اوراس آیت میں کوئی مفعول نظر ہیں آتا کہ خدائے کیا چیز آسان سے اتاری ۔ چہارم :مفسرین یہاں" بارش" (من مساء) کا لفظ محدوق مائے جی ۔ سوال بدا ہوتا ہے کہ اللہ کوکیا ضرورت پیش آئی کھی کہ ایک فعل متعدی کا مفعول تو حدف مانے جی ۔ سوال بدا ہوتا ہے کہ اللہ کوکیا ضرورت پیش آئی کہ ایک فعل متعدی کا مفعول تو حدف مانے جی ۔ سوال بدا ہوتا ہے کہ اللہ کوکیا ضرورت پیش آئی تھی کہ ایک فعل متعدی کا مفعول تو حدف مارے دیں ۔ سوال بدا ہوتا ہے کہ اللہ کوکیا ضرورت پیش آئی تھی کہ ایک فعل متعدی کا مفعول تو حدف کردے اور "من جبال" کے ذاکدا لفاظ خواہ مخواہ برحادے؟

اور حضرت ائن عبال في تو اور كمال كرديا كه آسان بيس بها روس كا وجود تنكيم كرك فرمايا كه آسان بيس بها روس كا وجود تنكيم كرك فرمايا كه بادل جيشه آساني بها روس برتيار بوكرزين بربرستة بيس اوراس ليه آبت كمعنى بوس كيد" الله آساني بها روس ست بارش برساتا هيئ"

حقیقت بہے کہ یہ آیت آج تک ایک معمائقی۔ اب سائنس کے انکشافات نے اسے واضح کر دیا ہے۔ جبال بھٹے ہے جبل کی اور جبل کے معنی ہیں مٹی کو بانی سے ملانا۔ ماہرین باراں نے بدائکشاف کیا ہے کہ بوئدوں کی تکوین خاکی ذرات کے بغیر ناممکن ہے۔ ہرقطرہ آبی ذرات خاکی کے اردگر دتیار ہوتا ہے۔ تو آیت کے معنی یہوں گے:

''اور الله آسائی بلندیوں سے ایسے قطرے اتار تا ہے جس میں خاکی ذرات ملے ہوتے 'ہیں۔''

(2) بیلی کی چک اس قدر تیز ہوتی ہے کہ آنکھ کے اس ذکی الحس پر دے کو جہال محسوسات کی تضاور بنتی ہیں، بے س کر دیتی ہے، وہ اس طرح کہ بیلی کی تیز چک سے اس پر دے کی شریانوں میں تمام آنکھ کا خون جمع ہوجا تا ہے اور اگر ہم آنکھ کو فور أبشر نہ کرلیں تو خون کے دہاؤ کی شریانوں میں تمام آنکھ کا خون جم ہوجا تا ہے اور اگر ہم آنکھ کو بعد پھھ دیر تک ہم بصارت سے محروم ہوجاتے ہیں، دنیا تاریک ہوجاتی ہے اور جب خون پیل کر دوبارہ اپنے مقام پر چلا جاتا ہے تو بینائی اوٹ آتی ہے۔

يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذْهَبُ بِالْابْصَارِ . قريب الْمَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذْهَبُ بِالْابْصَارِ . قريب المُكان كا چك انسان كوبيناني سے

(نور. ۱۲۳) محردم کردے۔

ان تفاصیل کی روشی میں آیت کا ترجمہ بیے:

(کیاتم فورنبیس کرتے کہ اللہ بادلوں کو ہا تک کر ایک دومرے کے قریب لاتا ہے۔

برتی روی بدولت قطرات ایک دوسرے ہے بیوست ہوجاتے ہیں د سکاما پھر تیز اب آمیز بونڈیں

ہادلوں سے نکلتی ہیں اور اللہ فضائی بلند یوں سے ایسے قطرات زمین پر برسا تا ہے جو فاکی ڈرمات

کے سہارے بنتے ہیں، خدائی مرضی کے مطابق بعض مقامات پر بارش برسی ہے اور بعض جگر نہیں

برسی ۔ قریب ہے کہ بحلی کی روشنی آئے موں کو بصارت سے محروم کردے)

یانی کواہا لئے کے لیے سودرجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے اور صرف سوگرام یانی کو سیسی میں تبدیل کو ایا گئے کے لیے ۱۳۷۲ درجہ حرارت درکار ہے۔ اس کی توازش دیکھو کہ ہرروز

سندرکا کروڑوں ٹن یائی ہماری کوشش کے بغیر گیس میں تبدیل ہورہا ہے۔ حساب لگانے سے
معلوم ہوا کہ صرف سومرائع میل رقبے کو سیر اب کرنے کے لیے جس قدر بخارات کی ضرورت ہوتی
ہے، وہ یا نج لا کھٹن کوئلہ جلائے سے بیدا ہو سکتے ہیں اور تمام ہندوستان پر صرف دس منب تک
ہارش برسانے کے لیے تو ہے کھر بٹن کوئلہ درکار ہوگا جس کی قیمت چارسو بچاس کھر ب رو بیبینی
ہارش برسانے کے لیے تو ہے کھر بٹن کوئلہ درکار ہوگا جس کی قیمت چارسو بچاس کھر ب رو بیبینی

بارش کے متعلق بیتمام انکشافات گزشتہ پچاس برس میں ہوئے ہیں اور آنخضرت کا اُلِیْمَا اُلِیْمَا اُلِیْمُ اُلِیْمُ ک کوآج سے ۱۳۹۲ برس پہلے معلوم تنے۔انصافا کہوکہ قرآن کے الہامی ہونے پر اس سے بروی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟

از دم سیراب آل أمی لقب لاله رست از ریگ صحرائے عرب او دیے در پیکر آدم نہاد او نقاب از چیرهٔ فطرت کشاد (اقبالؓ)

(1r)

مرم ریت پر بیلی ہو جاتی ہے اور او پر کی بھاری۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر دوشنی کی شعاع دو مختلف دسا کھ (MEDIUM) ہے گزرے تو وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر انسان کا بچھ حصہ پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ ٹیڑھی نظر آئے گی۔ بہی قانون سراب میں بھی ایک لائٹی کا بچھ حصہ پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ ٹیڑھی نظر آئے گی۔ بہی قانون سراب میں بھی عملی کرتا ہے کہ ذکاہ کٹیف ولطیف ہوا ہے گزر کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے درخت کی چوئی نیچ اور جڑاو پر نظر آئی ہے جس سے دہاں یائی ہوئے کا دھوکا لگ جاتا ہے۔

اسیران سراب کی طرح کفار (جاہ پرست، نفس پرست، غیدار، عاسد، تخاز، جھوٹے کا بال اور بداخلاق) کی نگہ بصیرت کی ہوجاتی ہے۔وہ کسی ایسے مقصد کو جوان کے دشمن وقو می ارتقا کے بیاد تائج کا شکار کے بیاد تائج کا شکار کے بیاد تائج کا شکار ہونا پڑتا ہے۔

صرف البامی ضابطہ ہی وہ ٹورہ جوانسانی آنکھوں کو کج بیٹی سے بچاتا ہے آج اس دور میں کہ آزاد طبع کی تاریکیاں ہر سومجیط ہیں ، نفس پرتی وجاہ طبی کی گھٹا کیں چھائی ہوئی ہیں اور آفان و ہدایت جابات گناہ میں مستور ہے ۔ کج بیٹی کا مرض اس قدر جہاں گیر ہو چکا ہے کہ الا مان والحذر جسے دیکھو فلط انگاری کا پیکر ، اپنی رائے کو تمام مسائل پر ، خواہ وہ فد ہجی ہوں یا سیاسی ، عمرانی ہوں یا اقتصادی ، آخری جھتا ہے ایک فلام قوم کئی طرح کی ظلمتوں میں گرفتار ہوئی ہے۔ (۱) تاریکی افکار (۲) تاریکی ماحول (۳) ذہبی وسیاسی رہنماؤں کی فلط تعلیم کی تاریکی ۔

طُلُمتُ بَعْضُهَا فُوْقَ بَعْضِ ط

اگرمہذب دنیا کی اقوام حاضرہ بیرجائی ہیں کہ دہ قلم وسفا کی بہبانظمتوں سے لکل کر ایک ایسے ستفتل ہیں داخل ہوں جہاں ماہتاب الہام کی بلیج کر ہیں ہیام سکون دے رہی ہوں اور جہاں آسانی شہنائی کی مست آواز کیف وسرور کا عالم رجا رہی ہوتو اس کی راہ، خاندساز نسطائیت و مشروطیت ہیں بلکہ وہی عرشی نظام ہے جو خالق فطرت نے انسانی فطرت کو عطا کیا تھا۔ وکٹ گٹم یکنج علی اللّٰہ کہ اور ا فیکا کہ مِنْ تُورِ ٥

(ترجمه آیت) کفار کے اعمال سراب بیابان کی طرح ہیں جے پیاسایانی سجھ کرآ گے بوصتا ہے اور وہاں اللہ کے بغیر بجھ بیس ہوتا، اللہ اسے فوراً مکا فات عمل میں جتلا کر دیتا ہے، بیاس برصتا ہے اللہ حساب میں درنبیں لگا تایاان کے اعمال ایک مواج سمندر کی ظلمتوں کی طرح ہیں جہاں اہروں پرلبریں اٹھتی ہوں، سیاہ گھٹا کیں مجیط ہوں، ظلمت درظلمت کا سمال بندھا ہوا ہوا وار اینا ہاتھ تک نظر نہ آتا ہو ۔ بچے جو فض الی تورکی دوشتی میں داہ گرائے منزل نہیں ہوتا وہ بھٹک جاتا ہے۔

(111)

كورات كودت بمارا آفاب غروب بوجاتا كيكن السع بزارول كنابز ساور

زیادہ روٹن سورج فضا میں موجود ہوتے ہیں ان کروڑوں آفابوں کی موجودگی میں سطح زمین پر ظلمت کا چھا جانا الی صناعی کا بہت بڑا مجمزہ ہے اگر ظلمت نہ ہوتی تو جہاں تمازت آفاب سے کا نمات میں آگ بھٹ جاتا۔ بددیگر الفاظ رات کا نمات میں آگ بھٹ جاتا۔ بددیگر الفاظ رات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

جس طرح انجن گاڑیوں کو تھینچتا ہے، ای طرح سورج کے پیچھے پیچھے اندھیرا آرہا ہوتا ہے کو یاسورج ظلمتوں کا بھی قائد ہے۔ ہرنی کا نئات میں آفناب بن کر آتا ہے اس کے ہمراہ خلیاں ہوتی ہیں اور جونمی وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دنیائے روح پرای طرح تاریکیاں محیط ہو جاتی ہیں جس طرح غروب آفناب کے بعد سطح ارضی پر۔

السم تسر السى رَبِّك كَيْف مَدُ الظِّلْ ط كياتم و يَصَيْنِين كرالله في رَبِّك كَيْف مَدُ الظِّلْ ط كياتم ويصينين كرالله والم كالميار كالله والمحدار الله والمحداد الله والمحداد الله والمحداد الله والمحداد الله والمحدد والمحدد المالله المحدد والمحدد الله والمحدد المحدد المحدد

(10)

دنیا میں پانی کی شکلیں براتا ہے۔ کہیں مجمد ہے، کہیں مائع، کہیں گیس، کہیں پھلوں کا رس کہیں تیل ہیں دورہ کہیں خون اور کہیں پڑول ہے۔ جب ہم پائی پیتے ہیں تو وہ خون بن کر رکول میں چلا جاتا ہے۔ وہاں سے فلاظوں کو سمیٹ کو پھی پھی مواں اور پکھ گردوں کے داست باہر لگال دیتا ہے۔ ای طرح کو ہستانی چشے معادن کے ذخائر ہمراہ لے کر ہم بحک کو بہتی ہیں اور ہماری بستیوں کی خلاظتیں سمیٹ کر سمندر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ دیگر الفاظ ''تقریف آب' ہماری بستیوں کی خلاظتیں سمیٹ کر سمندر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ دیگر الفاظ ''تقریف آب' سکوین و تخلیق کا ایک معجزہ ہے۔ یہ پیڑول ، یہ دودہ ، یہ بادل ، یہ دریا اور یہ چشے سب شوین و تخلیق کا ایک معجزہ ہے۔ یہ پیڑول ، یہ خون ، یہ دودہ ، یہ بادل ، یہ دریا اور یہ چشے سب تقریف آب کی کرم رفتاری ، شیم ( بختارات آبی) کی بدولت ہے۔ بہ دیگر الفاظ پائی کی دنیا قوت و بیا نہوں کی گرم رفتاری ، شیم ( بختارات آبی) کی بدولت ہے۔ بہ دیگر الفاظ پائی کی دنیا قوت و بیا جب کی دنیا ہو ہے۔ پائی کا قوی وافع ادی زندگی سے کتا گرا ربط بیت کی دنیا ہو ہے۔ پائی کا قوی وافع ادی زندگی سے کتا گرا ربط بیت کی دنیا ہی بیت کی دنیا ہیں کا قوی وافع ادی زندگی سے کتا گرا ربط بیت کی دنیا ہو ہے۔ اوراس کی تقریف سے شیم ، پٹرول اور بھی بنا کرا ہی طافت ہیں کا تو می دافع اور کی بیا کرا ہی طافت

اور دنیا کے دسائل سہولت میں کس قدراضافہ کیا جاسکتا ہے؟ ان مسائل پرغور کرنامسلم کافرض ہے اور جولوگ ایسانہیں کرتے وہ قرآن کی اصطلاح میں مسلم ہیں۔

اورروح بسیط پائی کا ایک قطرہ تک فناجیں ہوسکتا۔ دریا سے اٹھا تو بادل بن گیا۔
وہاں سے ریکتان میں پہا تو دوبارہ فضا میں اڑگیا باغ میں برسا تو رس بن کر پھل میں جا پہنچا۔
وہاں سے ہمار سے پید میں آیا اور بیبال یا تو جز وجسم بن کر باقی رہایا گردوں وغیرہ کے داستے پھر باہر نکل گیا اور اگر سمندر میں پہلا تو گویا وطن میں پہنچ گیا۔الفرض! قطرہ آب کی نہ کی رنگ میں موجودر ہتا ہے۔اگر پائی باوجودم کب ہونے کے زندہ رہتا ہے تو روح کو جو بسیط ہے، بدرجہ اولی باقی رہنا چاہیے جس طرح آفابی شعاعیں بیاسے ریکتان میں لیکے ہوئے قطروں کو ڈھونڈ کر آسانی باند یوں کی طرف واپس لے جاتی ہیں ای طرح زندگی کے بیتمام اقطر سے جواجمام انسانی تا مخافی بین کے ماک وائوں میں فیک پڑے ہیں اور مکانی سعتوں میں دوبارہ بھن جا کیں گے۔ و سکے الملک شعتوں میں دوبارہ بھن جا کیں گے۔ و سکے الملک تا مذکور ہوئی۔

#### (10)

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ 0 عَنِ النَّبُوا الْعَظِيْمِ 0 كيابِ لوگ قيامت كِ متعلق سوال كررب ين الحَلاف اللهِ في هُم فِيْدِ مُ مُحْتَلِفُونَ 0 كَلَّا اوراس عَيْقَت كرى كمتعلق ال عن اختلاف سيسعلمون 0 في كلا سيعلمون 0 أكم پاياجا تا ٢٠ أنهي عقريب يفين حاصل موجات سيعلمون 0 في كلا سيعلمون 0 أكم پاياجا تا ٢٠ أنهي عقريب يفين حاصل موجات نجعل الكرُض مِهادًا 0 (النبا اتا ١١) كااور يقينا موكاكيا بم في زيين كوكهواره يس بنايا؟

ایک پرندہ انڈے دے کر بچوں کوآشیانے میں پانٹا ہے، ان کے لیے غذا مہیا کرتا ہے۔
۔ اپ پروں کے پنچ تھیکا تھیکا کرسلاتا ہے اور جب الا بڑے ہوجاتے ہیں تو گھونسلے کو چھوڑ کر

چلے جاتے ہیں ہی حال زمین کا ہے۔ اس مہد میں ہم بلتے ہیں۔ سورج ہمیں روشی دیتا ہے۔
باول، پانی، ورخت، پھل اور معاون قوت بخشتے ہیں اور پھوڑ سے کے بعد ہم اس گہوارے کو چھوڑ کر وسری و نیا میں چلے جاتے ہیں۔

جس طرح کہ پرندے کی اصلی دنیا آشیائے سے باہر ہے ای طرح ہماری اصلی زندگی کہیں اور ہے۔ یہاں ہم صرف چند سوگوار گھڑیاں بسر کرنے کے لیے آتے ہیں اور بس:

زندگی کمیں ایک دم کا وقفہ ہے لیعنی آگے چلیں گے دم لے کر

(۱۲)

اكو حمان ٥ عَلَم الْقُولان ٥ (الرحمان ١٠٠) وارتقاكا كمل آئين (قرآن) جميس عطافر مايا ـ خَلَق الْإِنْسَانَ ٥ (الرحمان ١٠٠) انسانی تخليق الونسان ٥ (الرحمان ١٠٠) انسانی تخليق الونسان ٥ (الرحمان ١٠٠) انسانی تخليق الونسان ٥ (الرحمان ١٠٠) انسان كو پيدا كرك است قوت كويانى عطاك علمه البيان ٥ (الرحمان ١٠٠) انسان كو پيدا كرك است قوت كويانى عطاك (تاكده صحف تفرت كانشرة كرسك) \_

آؤاد بوان فطرت میں سے چنداشعار آپ کوسنا کیں:

اکت میں والقدر بعضبان ٥ آفاب امایت ایک معین وستور العمل کے التناب ایک معین وستور العمل کے (الوحلین و (الوحلین ۵) مطابق سرگرم پرواز ہیں۔

بیموسموں کا تغیر د تبدل ادر میاشی اور اثمار کا تنوع شمس دقمر کی گردشوں کا متیجہ ہے جن پر غور کرنا ادر پیم کھول کر بیان کرنا انسان کے فرائض میں شامل ہے۔

والنجم والشجريسجة ان ١٥ درخت اور اور الك آكين كيابتديل

كياميكن بكراتكور مين سيب كاذا تغذا جائے باسكتر والم كى بيئت بدل لے؟ بيمكن

نہیں کیونکہ تمام کا نئات اپنے دستور العمل کو نباہنے میں پوری طرح سرگرم ہے اور ای اطاعت کا نتیجہ ہے کہ ہر طرف اعتدال، تا قاعد گی اور نظام پایا جا تا ہے۔

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ o اللَّا اللَّهِ عُمَانِ كُومِرَتُّعَ كَرَبِكَا نَات مِن عَدل و تَطُعُوا فِي الْمِيْزَانِ o تَطُعُوا فِي الْمِيْزَانِ o تَوَازَن بِيدا كردِيا۔ خبردارتوازن كو باتھ ست نہ

(الرحمٰن. ٨.٧) جائے دیا۔

افراداعتدال سے اور اقوام عدل سے دورہث کریٹ جاتی ہیں۔

وَاكِيْهُ مُوا الْوَزُنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُنْحُسِرُوا عدل وتوازن كا يورا خيال زكواور ترازوكوايك المُعِينُ ال

آج سطح زمین پرکوئی ایک قوم بھی الی نظر نہیں آتی جو ابنائے آدم کے ساتھ انساف کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہر طرف اوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ دنیا کی حربی قومیں ایک دوسرے پرآگ برسارہی ہیں، بستیاں اجڑ رہی ہیں۔ صدیوں کی تہذیبیں مث رہی ہیں اقوام ہفتوں اور دنوں میں لمجاہ ہورہی ہیں اور انسان کا خون پائی سے زیادہ ارزاں ہورہا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اقوام میں عدل نہیں رہا۔

عدل وانساف سے اقوام ای طرح ذیدہ ہوتی ہیں جس طرح ہارش سے زمین ۔ یہ زمین بظاہر روکی پھیکی ہے ہے لیکن جب اس پر بہار کے بادل برسے ہیں تو ہرسولالہ زار کھل جاتے ہیں۔ اس طرح جب انساف کی گھٹا نئیں تحق وم کی بھتی پر برتی ہیں تو حد نگاہ تک چس بی جس نظر آتے ہیں۔ الیو ان کے ذکر کے بعد سر سبز چرا گاہوں کا ذکر بچھا ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

وَالْأَرْضَ وَوَضَعَهَا لِلْاَنَامِ 0 فِيهَا فَاكِهَة فَرَيْن كُوكُلُونَ كَ لِيهِ تَإِركِيا اوراس ميل كَاللَّ وَالنَّاحُلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ 0 (الرحمن. ١٠. ١١) اورورخت اكائے۔

خود انسان کیا چیز ہے؟ ایک قطرہ آب یا دحوب سے جلی ہوئی مٹی، اس نے اپنے جذبات میں اعتدال پیدا کیا تو اس کی حیات انفرادی میں جارجائد لگ سے۔ کا تنات انسانی میں توازن قائم کرنے کی کوشش کی تواس کی حیات کی چمک آھی۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَّادِ ٥ الله فِ السَّالَ وَالْكَامِّى عَنْ اللَّا الْمَالَ وَمَازَت (الرحمُن ١٣٠) آفاب عَلَيكرى بن چَكَمَّى -

آج حکمتِ مغرب نے اعلان کیا ہے کہ ابتدائے آفرینش میں سمندر کے ساحل پر لاکھوں سال تک سورج چیکٹارہا۔ای چیک کا نتیجہ تھا کہ ساحل سے زندگی کا آغاز ہوا۔

فی رے معنی ہیں شمیری مٹی، پانی اور آگ سے تیار ہوتی ہے بددیگر الفاظ اللہ نے فخار کا لفظ استعمال فرما کرنظریہ مغرب کی تضدیق کردی۔

جس طرح کے زمین ، پھر ، کو سکے اور درخت کے پیٹ میں آگ چھی ہوئی ہوتی ہے،
اس طرح انسان میں بھی غصے اور شہوت کی آگ پنہاں ہے۔ وہی اوگ صاحب کمال کہلاتے ہیں
جواس آگ کو بھڑ کے نہیں دیتے بلکہ اس میں اعتدال پیدا کر لیتے ہیں اور جولوگ اس آگ پر قابو
میں پاسکتے وہ سرایا آگ بن جاتے ہیں اور ان کوشیطان یا جن کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔
میں پاسکتے وہ سرایا آگ بن جاتے ہیں اور ان کوشیطان یا جن کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔
و خکلی الْجَانَ مِنْ مَّادِحٍ مِنْ نَّادٍ ہِ مِنْ نَّادٍ ہِ اور اللّٰہ نے جنوں کو آٹش مخلوط سے بیدا کیا۔

(الرحمن. ١٥)

علمائے مغرب نے سالہاسال کی تحقیق و تلاش کے بعد بیاعلان افروز کیا ہے کہ موتی مغرب نے سالہاسال کی تحقیق و تلاش کے بعد بیاعلان افروز کیا ہے کہ موتی مغیصے پانی میں اور موثا کھاری پانی میں تیار ہوتا ہے۔قرآن تھیم اس انکشاف پر بول مہر تقد بی شہد بی میں میں تیار ہوتا ہے۔قرآن تھیم اس انکشاف پر بول مہر تقد بیت کرتا ہے۔

يَخُوجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانُ ٥ ال دونول بإندل ( يَخْصُ اوركمارى) عدموتى يَخُوجُ مِنْهُمَا اللَّو لُو وَالْمَرْجَانُ ٥ ال دونول بإندل ( يَخْصُ اوركمارى) عدموتى ( الرحمن . ٢٢) اورموسَطَى نَطَتْ بيل -

اگراس آیت کی تغییرند کی جائے تو منتهما کی خمیر تثنیه (ان دونوں) بے کاربوجاتی ہے اوراس کی کوئی اور تغییر نہیں ہوسکتی ہے۔

آج ہے بہت پہلے مندروں میں بڑے بڑے جانورموجود تھے۔جوغیرا کے ہونے کی وجہ ہے اورموجود تھے۔جوغیرا کے ہونے کی وجہ سے ای طرح مث میے جس طرح بیٹارگزشندا تو ام صلاحیت حیات کھو بیٹنے کے بعد تباہ

ہوگئیں۔اللہ ازل ہے موجود ہے اور موجودر ہے گا،اس لیے کہ دہ اسکے داقویٰ ہے، معاجب جلال و اکرام ہے۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَيْتَفَى وَجُهُ رَبِّكَ جاه وجلال والدرب كى ذات كرواباتى تمام دُو الْجَلَالِ وَالْإِكْوَامِ. (الرحلن. ٢١. ٢٧) اشياء فنايذ رين .

زندگی کاسب سے بڑا خزانداللہ ہے جس سے ہر چیز زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے ازندگی کی بھیک مانگ رہی ہے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے زندگی کیا ہے؟ قرآن پڑمل اور صحیفہ کا نئات میں تدبر ، کا نئات ایک ایسائٹ بین نگارستان ہے جس میں ہر روز لا تعداد دل فریوں کا اضافہ ہوتا ہے اور یہ اضافہ خالت کی نیر کی تیر کی تیر سب سے بڑی شہادت ہے۔

یسنگهٔ مَنْ فِی السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ ط کُلَّ ارض وساءی بر چیز الله سے زندگی کی بھیک یوم هُوَ فِی شَانِ ٥ (الرحمٰن. ٢٩) مانگ ربی ہے اور وہ صناع بے چوں برروز نے سنٹریک میں جلوہ کر ہوتا ہے۔

عدل حیات اتوام ہے اور ناانسانی موت۔ دنیاش جہال کیں عدل ہور ہاہے، دہاں اندگی شاب پر ہے۔ ہے کوئی فردیا توم جوتوائین حیات کوتو ڑنے کے بعد مزاسے نگے سکے؟ اس زندگی شاب پر ہے۔ ہے کوئی فردیا توم جوتوائین حیات کوتو ڑنے کے بعد مزاسے نگے سکے؟ اس زمین سے بھاگ لیلے؟ بیز بین ایک قلعہ ہے جس کے چار طرف گیرے سمندر، اوپر بوا عمار در۔ قدر سے اوپر طبقہ باردہ، کچھ اور اوپر زہر کیلی شعاعوں کے طوفان، برق زدہ فضائیں کہ ذرا زبنی کشش سے آزاد ہوئے اور معاکمی ستارے نے سینے کروہ جھٹا دیا کہ جربن موسے آگ کی لیٹیں المضنے گئیں۔

يَا مَعْشَرُ الْبِينِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنَّ الَّهِ جَوْ اور انبانو! اگر زين و آسان ك تنفُدُوا مِنْ أَفْطارِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ اطراف سے بِعا كرنكل سكة بولو وراكر ك قانفُدُوا لا تَنفُدُونَ إلا بِسُلُطانِ ٥ وَعَا وَبِيادِ رَهُوك سِلطان كَ بِغِيرَمُ ايبالِين كرفائهُ فَانفُدُوا لا تَنفُذُونَ إلا بِسُلُطانِ ٥ وعَا وَبِيادِ رَهُوك سِلطان كَ بِغِيرَمُ ايبالِين كر

(الرحمن. ۱۳۳) سكوكي

اكرسلطان كمعنى طافت ليه جائين اورمراد معلم كاجات توتغير يون موكى كملم

# ایک الی طاقت ہے جس کی بدولت تم فضا کی سیر کرسکتے ہو۔ (کا)

عبد حاضر میں کوئلہ ونیا کی مہیب ترین طاقت ہے، اس کے استعال سے اتوام رائع
مسکون کو ہلارہی ہے اور ہم مسلمان استعال دعال سے نا آشنا ہونے کے باعث تک دوعالم بنے
ہوئے ہیں۔ فدا جانے مسلم کو تر آن کی ہیآ بت کیول شظر آئی ؟
اگو ایستم النّار الّتِی تورون 0 ء اَنْتُم اَنْشَاتُم جمی اس آگ (کوئلے) پر بھی غور کیا جو تم شکہ کو تھا آم نکٹ المُنْشِنُون 0 نکٹ جائے ہواس کے درخت کو (جوزشن میں دب جعلنها تذریح و متاع اللّه مقویْن 0 کر کوئلہ بنا ہے) تم نے پیدا کیا تھا یا ہم نے ؟
دالواقعة ، اے سے اس کوئلہ کو تذکر کا حیات اور مفلس اتوام کی سب سے فیتی متاع قرار دیا ہے۔

کو کلے کے سینے میں سورج کی شعاعیں پنہاں ہیں اور انسان کے ول میں آفاب ازل کی کرنیں مضمر ہیں۔ سیاہ کو کلہ انسان کو زندہ کرسکتا ہے اور انسان اگر انسان بن جائے تو تمام کا کنات میں زندگی کے طوفان اٹھا سکتا ہے۔

(W)

ستارے ای لیے فضا میں طوفان تورا تھا رہے ہیں کہ وہ ایک دستور العمل کے پابئد
ہیں۔ اگر آئ ≡ نافر مانی پراتر آئی تو ایک دوسرے سے کرا کر پاش پاش ہوجا کیں۔ جس طرح
شموں وکوا کب کی جلوہ آرائی ایک خاص نظام کی پابئدی کا نتیجہ ہے ای طرح انسان کمی چک نہیں
سکتا اگر وہ اپ دستورالعمل کوجس کی تفصیل البامی کتابوں ہیں درج ہے نہ بناہہ ۔
فکلا اُلْقیسہ ہم و اِفع النّب ہو م علی سناروں کی شمر ب کی طرف یا قاعد گی کے ساتھ سنر کرنے والے
وَ إِنّهُ لَقَسَم لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيم ، ستاروں کی شمر یا کاش تہیں علم ہوتا کہ یہ تنی بوی شہادت پیش
وَ اِنّهُ لَقَدُ اَنْ تَحْرِیم ہم اِنسانی موت وحیات
وَ اِنّهُ لَقُدُ اَنْ تَحْرِیم ہم اِنسانی موت وحیات
(الواقعة : ۵۷ تا ۷۷) کی ممل و سنورالعمل ہے۔ جس کا نام قر آن کریم ہے۔
(الواقعة : ۵۷ تا ۷۷) کی ممل و سنورالعمل ہے۔ جس کا نام قر آن کریم ہے۔

#### (19)

قرآن تھیم ہیام زندگی ہے اور رسول پیغم رزندگی۔ آج ہما بی ہی تھوں ہے دیکھ دہ ہیں۔ بدویگر الفاظ بیا قوام قرآن تھی کے بعض اصول ہیں کہ کو کیے اور فولا دہے اقوام زندہ ہور ہی ہیں۔ بدویگر الفاظ بیا قوام قرآن تیکیم کے بعض اصول پر عمل کر رہی ہیں اور پیروانِ اسلام جوان معاون کے استعال سے نا آشنا ہیں ، مرچکے ہیں۔ ایک مردہ قوم پیروسول نہیں ہوسکتی۔ رسول اقوام کوزندہ کرنے کے لیے آتا ہے اور جومر بچکے ہیں یامر رہے ہیں، وہ کسی صورت ہیں چی پیروسیم پیروسیم کہلا سکتے۔

اِسْتَ جِيبُوْ الِلَّهِ وَ لِلرَّمُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا الله اوررسول كى دعوت پر لِبيك كهوكه وه تهمين ويُحيد يُحُمُّهُ. يُحيد يُحُمُّهُ.

دنیائے امروزہ میں بیام الی کو دنیائے ہرکونے تک پہنچانے کے لیے رحم کے ساتھ ساتھ قہر دغلبہ کی بھی ضرورت ہے جو حدید و زغال کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا ایک بے دست و پااور کمزور قوم کی آواز ہاہے حدید کے ایوان بلند تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔

وَالْنُولُنَا الْحَدِيْدُ فِيهِ بَالْمَ شَدِيدٌ بِمَ فَولاداتاراجِ شَن بَردست بيب اور چندور چند و وَاندموجود بين جمين ديمناه كركون ي اقوام ال دهات ينشعن و ليعلم الله مَنْ فوائدموجود بين جمين ديمناه كركون ي اقوام ال دهات ينشعن و و رسكة بالغيب طوان كاستعال عطاقتورين كرخداا وررسول كى مدركرنا جاسى الله تو ي عَزِيزَه و الله تو ي عَزِيزَه بين الله تو ي عَزِيزَه بين الله تو ي عَزِيزَه بين اقوام كو پندكرتا

(حدید. ۲۵) ہے جن ش بیادماف موجود ہول۔

الله كومعلوم تفاكه صديد وزعال كازمان سلسلة رسالت فتم موف يحدا عرقال كاراس التي المسلسلة مسالت فتم موف يحدا عرقال المسلسلة مسلسلة مسالت فتم موف يحدا منظارات المسلسلة المسلسلة

(r•)

زین میں زلز لے اس لیے آتے ہیں کیطن الارض کے تخفی خزائے اور انماق برکے کے سے طہور سلامل جہال باہر آجا کیں۔ بیزلازل کوئی اتفاقی حوادث نہیں ہوئے بلکہ معیب ایر وی سے ظہور پذیر ہوئے ہیں اورا کیک فاص آئین ال انھجا رات کی تہدیش کا رفر ماہوتا ہے۔

(ri)

ن والفليم وما يسطوون ٥ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ٥ (قلم ١٠١)

اس آيت يس نب بنعمة ربك "كاجملة شري طلب عاكر بنعمة كها كوسمية قرار وين ومعنى بول عين المنعمة وبك "كاجملة شري طلب عاكر بنعمة كها كوسمية قرار وين ومعنى بول عين من من بول عين المراكر نعمة المراكر نعمة المراكر نعمة المراكر نعمة المراكر نعمة المراكر نعمة المراكر في المراكر نعمة المراكر في المراكز المراكر في المراكز المراكر في المراكز المراكر في المراكز المراكز المراكز المراكز المراكر في المراكز الم

مسلمانوں نے قرآن تیم کی دفعات پڑنل کر کے ٹابت کردیا کہاں کی جرہداہت
زندگی کا لا زوال بیام ہے، پھراس کے ''شارح اعظم'' کو دیوانہ کہنا کہاں کا انصاف ہے؟
آل جعرت اللہ کی جرت آگیز جستی اور آپ کے انقلاب آگیز بیام پرقلم و دوات نے اس قدر
لیز بچرمہا کیا کہ دنیا کے کسی اور آپ کے انقلاب آگیز بین لکھا گیا تو کیا تمام خدائی کی بیہ
لیز بچرمہا کیا کہ دنیا کے کسی اور مسلم کے متعلق اس کاعشر عشیر بھی نہیں لکھا گیا تو کیا تمام خدائی کی بیہ
آدازاس حقیقت کا اعلان نہیں کہ

مَّا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ اگر يَسْطُرُونَ وَسَعْمَلِ كِمِنْ مِن لِياجائِ تِدِياً بِتَارِت بَن جاتى ہے کہ پيردان اسلام اس قدرعلوم وفنون پيدا کريں سے کہتمام دنيا کے معلم تنکيم کئے جائيں ہے، اس وفت دنیا پکارا تھے گی کہاتنے بڑے بڑے مورخوں بلسفیوں،محدثوں،مفسروں، جغرافیہ دانوں، محاسبوں اور مجمول کا قائد دیوانہ بیں ہوسکتا۔

الل اسلام کے علاوہ علمائے مغرب مثلاً: کارلائل، نولڈ کے بنگلسن، ولیم میوراورڈرپیر بیسے متعصب نفرانیوں کو بھی آل حضرت کا آئی عظمت کا اعتراف کرتا پڑا۔ ہر چند کہ ان لوگوں نے آئے خضرت کا آئی میں متد بیر، دانش، سیاست اور دیگر نے آئے ضرت کا آئی کی بلند تعلیم ، تدبیر، دانش، سیاست اور دیگر رہنما یا نداوصاف پروہ سین مقالے کھے ہیں کہ منا اُنٹ بِنغمید رَبِّن بِمجنون کی تغییر معلوم ہوتے ہیں۔

(rr)

رات کوچاند کی دهیمی دهیمی روشنی کیف و بهار کا کیامست پیام دے رہی تھی۔ می ہوئی تو کا کتات اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ بے جاب ہوگئی اور جب آفناب طلوع ہوا تو فضا میں ٹور کے چشتے اللے لئے۔

بیرزندگی جائد کی روشی ہے، بردھایا ظہور سحر اور موت طلوع آفاب۔ اس کے بعد نضاوں میں نور کے جیشے ایلتے نظر آئیں سے۔

كُلّا وَالْقَمَرِ ٥ وَالْبَلِ إِذَ اَذْبَرُ ٥ وَالصَّبْعِ مِبْناب كَى رَوْنَى كُلْمَ ، ظَهُورِ مُرَاور طلوع آفاب إِذَا اللّهُ مَن وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَن مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّ

(مدائو ، ۲۲ ، ۳۵) منزل ہے۔

(rr)

انبیاء نے دنیا کوعدل واحسان کی تعلیم دی اور استیصال شرکے لیے زیز گیاں وقف کر دیں۔ ان حضرات کی آمد پر دنیا دوحصول میں تقلیم ہوتی رہی، معاون اور مخالف معاون جنات ارضی واخر دی کے تن دار بیٹے اور مخالف تباہی وہلا کت کے شکار۔

انسانی ہدایت کے اس انقلاب آفرین نظام پر ایک مؤرخاندنگاہ ڈالئے کے بعدیہ عقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ بدکاروں کے لیے انتقام فطرت سے کوئی مغرموجود دیس۔

وَالْمُوْمَالَتِ عُوْفًا 0 فَالْعُصِفْتِ فَتَم بِالْ اللهِ اللهِ اللهِ عَوْمَا اللهُ وَمُعُروف كا بيام سنالَ عَصُفًا 0 وَالنَّشِواتِ نَشُوا عَلَى بَيْنَ بَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(rr)

اعمال ثل نبيس سكتة ـ

شاعر وساحر میں ایک خاص تشاہہے۔ ساحر غیر تفقی اشیاء کو تفیق بنا کر دکھا تا ہے اور شاعر خیالی اشیاء کو جاذب قلب و نگاہ بنا کر پئیں کرتا ہے۔ شاعر کا تمام زور تراش الفاظ پرصر ف ہو جاتا ہے اور اس لیے دنیائے مل سے بمنازل دور رہتا ہے۔ یہ فطر تا مبالغہ پسند، حساس، استقلال وحوصلہ سے محروم ، حسن ورنگ کا دیوانداور جذبات کے ہاتھ میں ایک ہاڑ بچے ہوتا ہے۔ یہ صاحب الرائے تین ہوتا، بلکہ گر گٹ کی طرح ہر کنظہ رنگ بدلتا ہے چونکہ شعر کہنا ایک آسان سا مصاحب الرائے تین ہوتا، بلکہ گر گٹ کی طرح ہر کنظہ رنگ بدلتا ہے چونکہ شعر کہنا ایک آسان سا مشخلہ ہے جس میں دیا فی تربیت، بلند علم اور تحقیق و تلاش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیز اشعار داد کے مشخلہ ہے جس میں دیا فی تربیت، بلند علم اور تحقیق و تلاش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیز اشعار داد کے لیے کے جاتے ہیں ، اس لیے شاعر جل الگار ، خود ستا اور عمیاش بن جاتا ہے اور اس کے پیرو بھی اس قماش کے لوگ ہوتے ہیں ۔

وَالسَّعُواءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُونَ 0 اللَّمْ مَوَ النَّهُمُ شَاعُرون كيرِدُمُراه بواكرت بن كياتم ويحية فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ 0 وَالنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا تَهِيلَ كَرَابِيلَ كَيَاصُولَ بِرَقِرَ ارحاصَلَ بَيْلِ بوتا۔ لا يَفْعَلُونَ 0

(الشعراء به ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۱) اوران کے اقوال بھی شرمندہ کی کی بیں ہوتے۔ تاریخ اسلام پرایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد بیر تقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے کہ شاعر ہمیشہ زوال و ہلاکت کا قاصد رہا ہے۔ عرب میں آل حضرت تاکیکا کی ہزار نصیح البیان شعراء موجود منے اور ساتھ بی تو م عیاشی و بست اخلاتی کی انتہائی گہرائیوں میں گری ہوئی تھی، جب اس قوم نے آتھ کھولی اور ایشیائے وسطی میں ایک لرزہ خیز سلطنت کی طرح ڈالی قو معاشا عرمعد وم ہوگیا۔ چند سوسال بعد مرگ و زوال کا میہ قاصد پھر کہیں سے نکل آیا۔ عباسیہ کے بڑے ہوئے۔ بروے بروے راد بوں اور شاعروں کا تذکرہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ جماد کو ایک لاکھ قصائد جا جا ہیت یا دھے۔ ابو تمام نے چودہ ہزار اور اسمعی نے سولہ ہزار ارجوزے یا دکرر کھے تھے ادر ایک مرتبہ ایو سمصم نے بارون الرشید کو ایک سوعم و نامی شعراکا کلام سنایا تھا جن کی صرف ردیف الف ڈیڑھ ہوم میں ختم ہو کی تھی۔ ان شعراکے قصائد مدحیہ کا اثر لاز باسلاطین عباسیہ پر پڑنا تھا۔ چنا نچہ اس خاندان کے چند آخری فر ماز داکا بل و کم کوش ہو گئے اور سیلاب تناریش تکوں کی طرح بہدگئے۔

اندلس میں عربوں کو تبھی زوال آیا، جب وہاں بینکٹروں شاعر پیدا ہو گئے ہتے، یہاں تک کہر کاری محط و کتابت بھی شعروں میں ہوتی تھی۔

ایران پس غرنوی، تیموری اور سلوقی سیلاب کی طرح اشے اور جھاگ کی طرح بیٹے

اس فوری زوال کی ایک وجشعراء کی یا وہ گوئی تھی۔ ان کے قصا کدے سلاطین کو دارائے

ارض وساء ہونے کا دعوکہ لگ جاتا تھا۔ نینجا ہا تی غفلت و نادانی کا شکار بن جاتے ہے۔ محبود

غرنوی کے دربار بیل کم دبیش چارسوشاع ہے۔ ملک شاہ اور پخر کے درباری شاعروں سے کون

آگاہیں۔ صفوی فائدان نے کم دبیش تین سویرس تک حکومت کی اوراس عرصے بیل ایک بھی کام

کاشاعر پیدانہ ہوا۔ وجہ فاہر ہے کہ شاعرص ف دور انحطاط بیل پیدا ہوتا ہے اور دور عرون بیل ناپید

ہوجاتا ہے۔ ہندوستان میں اردوشاعری کاعرون فیرشاہ رنگیلے کے عہد سے شروع ہوتا ہے اور بہی وہ ذیانہ ہو جب فائدان مفلیہ کے آفار زوال ہرسوعیاں تھے۔ شاہ عالم ثانی نواب آصف الدولہ

وہ ذیانہ ہے جب فائدانِ مفلیہ کے آفار زوال ہرسوعیاں تھے۔ شاہ عالم ثانی نواب آصف الدولہ

اور بہادر شاہ ظفر کے ذیانہ بیل شاعری کا وہ چرچا ہوا کہ طوفان شعر بیل خاندانِ مفلیہ کا شمنما تا ہوا

آج (۱۹۳۲) کہ ہندوستان کا زوال بحد کمال بھٹے چکا ہے۔ شاعری پورے جوہن پر ہے۔ آئے دن شیروں میں شاعروں کی مخلیس جمتی ہیں۔ دین بین ہرز وسرال کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک صاحب ایک بی شعر کو بار بار پڑھتے اور داو لینے کے لیے سامعین کی طرف آنکھیں بھاڑ بھاڑ کو کرو یکھتے ہیں۔ سامعین شعر کو بھیں یا تہ بھیں "خوب مرز واللہ اقلم تو ٹر دیا ، بھان اللہ اور آ ہا ہا ہا کے نعرے لگاتے ہیں اور شاعر صاحب "بند ہ فوازی ، قدر دائی ، شل کیا ہوں ، نالائق پا بی جو بھی ہیں جناب بی ہیں "کہ کر دادوصول کرتے ہیں۔ مشاعرے کے بعد ہفتوں احباب سے بوچھتے ہیں جناب بی ہیں گئیں تھی۔ کی کر دادوصول کرتے ہیں۔ مشاعرے کے بعد ہفتوں احباب سے بوچھتے واحرار پرچند بیز موزون کرلیے تھے، کی اطف بھی آیا؟ تو شاعر صاحب کے حواری ایک تعقیم کے اصرار پرچند بیز موزون کرلیے تھے، کی اطف بھی آیا؟ تو شاعر صاحب کے حواری ایک تعقیم کے بعد قرماتے ہیں۔ "واللہ! آپ کیوں کھ فسی فرمار ہے ہیں آپ کا کلام تو اعجاز قااعجاز ! اگر آج درآغ دامیر بینائی دیدہ وہوتے تو آپ کامنہ چوم لیتے۔

آج انگتان ، جرش اوروس میں کیوں شاعروں کی وہ کشرت نہیں جواس وقت بہندوستان میں ہے؟ کیاان لوگوں کے دل جذبات سے خالی ہیں؟ کیا وہاں ماں کو بچے ہے جب نہیں؟ کیا وہاں ماں کو بچے ہے جب کہیں؟ کیا وہاں فاصل تو تکین نہیں؟ سب کچھ ہے۔ لیکن فرق ہے تو صرف اتنا کہ ان کے ایسے دماغ سیاسی، اقتصادی ، تعد فی ، اخلاتی اور علی محقیاں بلجھانے میں مصروف ہیں اور ہم مشاعر ہے منعقلا کررہے ہیں۔ کررہے ہیں۔ درگ کل سے بلبل کے پربائد صد ہے ہیں اور یار کی کم معدوم تلاش کردہ ہیں۔ انہیا وو دیگر محسین عالم کا تعلیہ ووں تھائی سے ہوتا ہے ان کے ہراقدام کا متبجدود انہیا ور دیگر محسین عالم کا تعلق شوی تھائی سے ہوتا ہے ان کے ہراقدام کا متبجدود اور دوسری طرف شاعر کا واسطہ خیالات سے پڑتا ہے۔ بیٹود خیالی ، اس کے نفیے خیالی ، اور اس کی دنیا خیالی ، نداداووں میں فاتحانہ بلندیاں اور ندعزم میں خیالہ استواریاں ، انسا فافر ہا سے کہ ایسا شخص کی قوم میں کوئی سیاسی یا خلاتی انقلاب پیدا کر نے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یا کوئی مصلح شعرکوئی میں پڑ کرصلح روسکتا ہے؟

(میس. ۱۹) سکھائی اور ندرین آپ کے شایان شان تھا۔ دنیا مے شعر میں کچے مستشنیات بھی ہیں۔ مشرق ومغرب ہردو میں چندا لیسے شاعر ہو گزرے ہیں جنیوں نے شاعری کوگل وبلیل کی فرسودہ رہ سے بٹا کر بلندتر مقاصد کے لیے استعال کیا۔ ایران میں سعد کی وروقی۔ جرشی میں گوشے اور ہندوستان میں بالمیک، بابا نا تک،
نیگوراورا قبال وہ بلند پایہ صلحین تھے۔ جنبوں نے اپنا پیغام شعر میں دیا۔ بیلوگ ایک خاص دل و
و ماغ کے مالک تھے، ان کا تخیل درجہ الہام تک پہنچا ہوا تھا اوران کے نغموں میں شعر وردحا نیت کا
عضر ایک خاص تناسب کے ساتھ پایا جاتا تھا، ان حضرات کا مقابلہ عام برساتی شاعروں سے
درست نہیں، اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں:

باں رازے کہ محفتم پے نبروند زشان نخل من خرا نخور وشد من اے میرا مم دا داز تو خواہم مرا یارال غزل خوانے شمر وشد مری نوائے پریشال کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہول محرم داز درون سے خانہ

اللہ کاسب سے بروام بجزہ ریکا کات ہے۔ آگر نگارستان کینی کی بیٹر دوفروز نیر کگیاں کسی سے فہم کے لیے سامان تشفی نہیں ہوسکتیں تو بھر دریائے نیل کا بھٹنا، لاکھی کاسانپ بنتا اور فرشتوں کا مادی صورت میں متمل ہونا بھی مفیر نہیں ہوسکتا۔

ہر تی نے اپی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے وقت پہلے اس کے اعجاز تخلیق پرغور کرنے کی

دعوت دى تقى مثلًا:

قَالَ فِرْعُونُ وَمَا رَبُّ الْعُلَمِينَ 0 قَالَ فَرُونَ فِي مَوَى سے يو چِما كه فداكون اوركيا ہے؟ رَبُّ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَينَهُمَا مُولَى فَي كِما: وبى جوارش وساء اور ويكراشياء كارب إنْ كُنتم مُوقِينَ 0

(شعراء ۲۲۰.۲۳) کے لیے بیکا نات کافی ہے۔

حضرت ابراجيم عليه السلام ايئ قوم كواس الله كي طرف بلات بين جواوصاف ويل كا

مالک ہے۔

الگذی خکفینی فیگویین و والگئی جس نے جھے بیدا کرکے میری تربیت و ہدایت کا گئوی نکھویئی فیگویین و والگئی جس نے جھے بیدا کرکے میری تربیت و ہدایت کا گئے ہے ہے مرف نک فیلو کے سیندر مرفت فیگو کیشیفین و ویائے ناتات و حیوانات اور پینے کے لیے سمندر (شعواء ۸۵ نام کا باول وغیرہ بنا کے اور جس نے میرے جسم میں ایے جراثیم رکھ دیے ہیں جو حملہ آ در جراثیم مرض کا مقابلہ کرکے نیاری سے جھے بیاتے ہیں۔

حضرت توح عليه السلام فرمات بي -

وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْوٍ طِإِنْ أَجْوِى مِنْ مَا مِنَ الْجَوِى مِنْ أَجْوِى مِنْ أَجْوِى مِنْ أ إلا عَلَى رَبِّ الْعُلَمِيْنَ • (شعراء. ١٣٥) جوكائنات كى بزاردر بزارد نياوس كا بالنهار بـــــ في الله عَلَى رَبِّ الْعُلَمِيْنَ • (شعراء. ١٣٥) جوكائنات كى بزاردر بزارد نياوس كا بالنهار بـــــ منفرت بولا نة وم عادكوكائنات كى طرف يول متوجه كيا ـــــ مفرت بولا في قوم عادكوكائنات كى طرف يول متوجه كيا ـــــ

اَمَدَّكُمْ بِالْعَامِ وَ بَنِينَ ٥ جَنْتٍ وَ عَيُونِ ٥ الله فِي مِنْ مِنْ مُولِنَّى، بِنِيْ ، باغات اور جشم عطا (شعواء. ١٣٣٠. ١٣٣٠) قرمائے۔

حضرت فعيب اصحاب الايكه كوالله كي صفي خلق برغور كرنے كى يوں دعوت ديتے

يل د

بیے مشتے نموندخردارے، درندکی الہامی کتاب کواٹھا کر دیکھو۔ ہرصفی مجزات خلق کنڈکرے سے معمون موگا۔

(YY)

ایک قوم کے نگ و ناموں کی حفاظت اس کے نوجوان کیا کرتے ہیں، اس وفت جو سلوک بورپ ایٹ نوجوان کیا کرتے ہیں، اس وفت جو سلوک بورپ ایپ نوجوانوں سے کررہا ہے وہ از بس افسوں ناک ہے۔ بیڈ ناندسوٹ، بیمؤنانہ اواکنیں، بیمؤنانہ اواکنیں، بیمؤنانہ بینیس میں بارجی اواکنیں، بیمئنس میں بارجی اواکنیں، بیمن بارجی مرتبہ نورشکم تا بنا، بینیس میرج

اوریخلوط کلب نوجوانوں کے لیے پیام موت بن گئے۔عیاشی نے بھل انگار اور سہل انگاری نے اور پیخلوط کلب نوجوانوں کے لیے پیام موت بن گئے۔عیاشی ہوگئی۔اخلاق فاصلہ کا خاتمہ ہوگیا۔
ابا ہی بنادیا۔ جفائشی کے خوگر ندر ہے ، ند بہ کی گرفت ڈھیلی ہوگئی۔اخلاق فاصلہ کا خاتمہ ہوگیا۔ جراکت ، شجاعت ، میدان طبی اور ذوتی شہادت جا تارہا ، ہاتھ سے کام کرنا اور دو میل پیدل جلنا دو بھر ہوگیا۔ جوانوں کی اس نگین مزاجی کا متیجہ بیڈ لکا کہ اقوام دنوں اور ہفتوں میں مث گئیں۔
جوگیا۔جوانوں کی اس نگین مزاجی کا متیجہ بیڈ لکا کہ اقوام دنوں اور ہفتوں میں مث گئیں۔

د کا میں دو اور اور مقالہ کا فتنا جہ میں لکھا تھا:

ددہم ایک بات پرجس قدرافسوں کریں، کم ہے اور وہ کہ گزشتہ ہیں برس میں ہم نے اسے نوجوانوں کو صرف دو چیزیں سکائیں ایعنی ٹینس اور گولف اور انہیں جہاوز عدگی کے لیے تیار نہ کیا ،جس کی سزاہ ج جمیں بھگانئی پڑی۔"

فرانس کے صدر مارشل پیتان نے ۲۲ جون ۱۹۴۰ء کو دانت کے ۱۹۳۰ جو دیا ہے ریڈ ہو پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

دوگر شتہ جنگ عظیم کی نسبت اس وقعہ ہمارے پاس اسلی جنگ ، افواج اور دیگر وسائل بہت زیادہ ہتے۔ ہماری حلیف سلطنتیں بھی تعداد میں کافی تعیس اور پھر ہم ہار گئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہاس فکست کی وجوہ کیا ہیں؟ اس مسئلے پرخور کرنے کے بعد میں جس نتیج پر پہنچا ہوں وہ بہہ کہ ہمیں فکست ہظرنے نہیں دی بلکہ اپنے توجوانوں نے دی جن کا کام کھانا پیتا اور عیش اڑانا تھا۔"

آئ دنیا کو معلوم ہوا کہ اسلام جو پھے کہتا تھا وہ ہمارے ہی بھلے کے لیے تھا۔ روزے
اس لیے فرض ہوئے کہ قوم میں جھاکشی ہاتی رہے، ذکو ہ کا تھم اس لیے دیا جمیا تھا کہ یہود یوں کی
طرح دولت کی پرستش شروع ندہوجائے۔ نماز کا مقصد بیرتھا کہ روحانی واخلاتی فوا کہ کے ساتھ
ساتھ قوم میں صف بندی ، اطاعتِ امیر اور با قاعد کی کے اوصاف باتی رہیں۔ یورپ نے نملطی
سے بنگلوں ، کلبوں ، موٹروں اور سینما وک کو تہذیب و ٹیمران کی آخری منزل سجھ لیا تھا اور آئ آئیں
معلوم ہوا کہ جے دہ تہذیب کہتے ہے وہ در حقیقت تیانی وہلاکت کا جہنم تھا۔

# وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوحِيْطُةً بِالْكَفِرِيْنَ o قانون شَكَن اقوام كُوجَهُم كَمِر مَدَكَمَّا مِ مَ

پنجاب کے ایک صاحب نظر سے ملاقات ہوئی، کہنے گئے کہ فرانس کی تباہی کے ذمہ دار تین '' ڈ'' ہیں لینی ڈرنک (ے نوشی) ڈانس (ناجی) اور ڈنر (رات کے کھانے) اسلام نے آج سے ۱۳۹۲ ابرس ہملے دنیا کوعیاشی کے نتائج سے متنبہ کر دیا تھا لیکن قرآن کوجھوٹا کہنے دالوں نے اس شعبیہ پردھیان نہ دیا:

#### (آل غمران. ۱۲) کانتجہہ۔

ہندوستان کے مہذب طبقے نے اقوام پورپ سے اگرکوئی چیز سیکسی ہے قوصر نے ' ' ' ' ' ' ' ' کور سیال کے باس قواس زہر کا کھر تریاق موجود تھا، بعنی محققین ، طبیعین وموجد مین کا ایک طاقت ور گروہ جواس کے جیوب کو کسی حد تک ڈھائپ سکا تھا، کیلن یہاں صرف رنگیلے ہی رنگیلے ہے ہیں۔
مثام کو چنلون کس ٹی اور چال دیے کسی مے خانے ، بیش خانے بایری خانے کی طرف وہاں جاکہ مثام کو چنلون کس ٹی اور چام چڑھائے ، بے گانہ حود توں کے ساتھ ایک ہی صوفے پر بیٹھ کر غلط اگریزی میں تیس باکس ہوئے ہے ہی ہوگیا اور آدھی رات کے اگریزی میں تیس باکس بیب نیادہ مہذب ہوئے تو کھی ناچ بھی ہوگیا اور آدھی رات کے قریب میال متانے گھر کولوئے نے بیرے اس کا نام دکھا ہوا ہے ، ٹی تہذیب۔

وائے توہے کھنے تدبیر غیر کار او تخریب خود تعمیر غیر از حیا ہے گانہ پیران کین نوجواناں چوں زناں مشغول تن درد دل شال آرزوما ہے ثبات مردہ زائید از بطون امہات رخر ان او براه خود اسير شوخ چنم و خود نما و خرده گير ساخته اپرداخته ، ول باخته ايردال مثل دو ترخي آخته ساعد سيمين شال عيش نظر سينه ماي ، بموج اندر گر ملت خاكتر اس به شرر شيخ اواز شام او تاريك تر ملت خاكتر اس به شرر شيخ اواز شام او تاريك تر مرده مرگ خوايش را نشاخته

(علامه! قبآل رحمته الله عليه)

تہذیب نوکا زہر کھانے والو! اور اے نظام نوک فرے لگانے والو! یا در کھوکہ الہائی ضوابط کے سوا کہیں نجات موجو ذہیں، اگرتم اس دنیا جس اس سے رہنا چاہتے ہوا در نہیں چاہتے کہ ہردس ہیں برس کے بعد تہاری بستیاں اجڑیں اور تہارے مروں پر آتھیں بم برسی تو اللہ کی جل المتین کو تھام لو۔ اگرتمام قانون پر عمل نہیں کر سکتے تو صرف ایک دفعہ کو اپنالو۔ تہارے مصائب فتم ہوجا نہیں گے اور وہ ہے ' انصاف'! اپنے آپ کے ماتھ انصاف ۔ طازموں، ماتخوں ، مملوکوں اور نوا بادیوں کے ماتھ انصاف، انصاف وہ نوا بادیوں کے ماتھ انصاف، انصاف وہ کہاری حیات کی اور تمام عالم تہاری بن جائے گی۔ اس سے تہاری سیاست استوار اور تہاری کو کہا ہوگا گئے گا۔ تہماری حیات کی اور تمام عالم تہاری بقائی دُعا مائے گا۔ تہماری حیات کی اور تراز وکو ایک طرف و کو کو کیک طرف المور تراز وکو ایک تراز وکو ایک کور المور تراز وکو ایک تراز وکو ایک تراز وکو ایک تراز وکو ایک تراز و کو ایک تراز و کور اور تراز وکو ایک تراز و کو ایک تراز و کو ایک تراز و کو ایک تراز

(14)

### ایک بشارت:

آنخسرت کا این کے زمانے میں جب بھرہ کے پاس ایرانی آتش پرستوں نے رومیوں کو کاست دی تو مشرکین نے مسلمانوں کو طعنے دیئے کہ عیمائی تقریباً تہمارے قدیبی بھائی متع کی میں ایرانیوں نے ان کی خوب خبر لی۔ اس پر مندرجہ ذبل آیت نازل ہوئی:

بیٹھوس تاریخی حقائق ہیں جنہیں جھٹلا یا نہیں جاسکتا۔ جھےان اصحاب کی عقل پر جیرت موتی ہے جوان بشارات کی موجود کی میں قرآن کو جھٹلاتے پھرتے ہیں۔

کنتہ بیہ جنگ ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ پہلی جنگ میں ایرانی فالب آئے تھے۔ جیرت ہے کہ اللہ نے مفلوب رومیوں کا تو ذکر کیالیکن اہل ایران کا نام تک نہ فالب آئے تھے۔ جیرت ہے کہ اللہ نے مفلوب رومیوں کا تو ذکر کیالیکن اہل ایران کا نام تک نہ لیا۔ بیغالبًا اشارہ تھا اس حقیقت کی طرف کے رومیوں کی حکومت و نیا میں باتی رہے گی اور ساسانی ایوں میٹ دیے جا تھیں ہے جس طرح ان کا ذکر قرآن سے محوکر دیا گیا۔

ترجمہ: عرب کے باس بی ایک جنگ میں اہل روم مفلوب ہو گئے ہیں لیکن چند سال کے بعد وہ مفلوب ہو گئے ہیں لیکن چند سال کے بعد وہ مجرعا لیس مرز مین پر (واؤلا وسلیمان کے عہد میں) اللہ کی حکومت رہی اور اب مجروبی حکومت قائم ہوجائے گی ،اس روز اہل ایمان بہت مسرور نظر آئیں گے۔

(M)

عورت ایام شاب میں سین ہوتی ہے۔ یہی میں دان وشوہر میں باعث الفت بنا ہے، برحائے میں من وشق ہر دور قصت ہوجاتے ہیں اور مشق کی جگہ شفقت لے لیتی ہے آیت ذیل میں رحمت (شفقت) سے پہلے مؤدت کا ذکر چھائی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وَمِنْ الْيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اللّٰي آيات مِن سَالِك مِن سَاكِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ آيات مِن سَاكُون بِيدا كرن كَ لِيَحْمِين بَمْ عِن بِيوا لا عَظَا اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللل

جس طرح شهدرازی کل کی فطرت ہے ای طرح نیکی انسان کی فطرت میں وافل ہے۔ سوال: اگر نیکی انسان کی فطرت میں وافل ہے توچور، چوری اور زانی، ڈنا کے بعد خوش کیوں ہوتا ہے؟

(روم. ۳۰) رجانات کانام تدب ہے۔

شہدی کمی اپنی فطرت سے کام لے کرشہد بنارہی ہے۔ پودوں کی فطرت پھول کھلا

رہی ہے اور درخت اپنے نظام کونیا ہے کے بعد از ہاروا ثمار کی حسین وٹیا کیں تغییر کردہے ہیں۔

انسان کی فطرت احسن دکمال ہے۔ اگرا کی کھی نظام فطرت سے کام لے کراس قدر کمال دکھا سکتی

ہے تو انسان اپنے نظام پرچل کرخدا جائے کیا ہے کھی کر دکھائے کیکن مصیبت تو یہی ہے کہ بیدا پنے

نظام سے دور بھا گتا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودُ. (عاديات. ٢) انسان الميترب كانا شكر كزار -

(٣٠)

کائنات کے خلف مناظر میں اس قدرتعادن ہے کہ بیسب ایک کنے کے افراد معلوم ہوتے ہیں۔انسانی غذا تیار کرنے کے لیے ذمین ، ہوا ، سورج ، بہاڑا در سمندر سب مل کرکام کرتے ہیں۔خزال کے بعد جب موسم بہارا پی تمام تر رعنا ئیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے ، تو نبا تات کی تخلیق ٹانی کے لیے کا کناتی انجی کا ہر پرزہ محوِم کی ہوجا تا ہے۔سورج صحرا کو ل کوگر ، تا ہے ، ہوا کی بخلیق ٹانی کے لیے کا کناتی انجی کا ہر پرزہ محوِم کی ہوجا تا ہے۔سورج صحرا کو ل کوگر ، تا ہے ، ہوا کی بخارات کو اٹھا کر ہمالہ کی طرف گرم پرواز ہوجاتی ہیں ، وہاں بادل تقیر ہوتے ہیں جوز مین مردہ پر برستے ہیں ، اس کے قوائے نامیہ بیدار ہوتے ہیں۔ زینی بکشیریا کام پرلگ جاتا ہے اور اس طرح برستے ہیں ، اس کے قوائے نامیہ بیدار ہوتے ہیں۔ زینی بکشیریا کام پرلگ جاتا ہے اور اس طرح برات کی تخلیق ٹانی دقوع ہیں آتی ہے۔

اللہ کے لیے نہ تو خلق اول دشوار تھی اور نہ خلق ٹائی مانسانی دنیا ہیں ہم ہرروز خلق اول کا تماشا و کیھتے ہیں اور عالم نبا تات ہیں ہر سال خلق ٹائی کے مناظر سا پہنے آتے ہیں۔ کا کنات کی مشینری ہیں خلق کی زبر دست استعداد موجود ہے۔ یہ سورج ، سمندر اور ہوا وغیرہ اس مشین کے برزے ہیں جوایک چھوٹے سے ذرے ، لین انسان تک کے لیے بہنش ہیں آجاتے ہیں۔

ایک آدی جاریائی تیار کرنے لگتا ہے تو پہلے دماغ میں سوچتا ہے، پھر پاؤں چل کر بازار سے سوتری وغیرہ لاتے ہیں۔ آئی میں دیکھتی ہیں اور ہاتھ بنتے ہیں۔ اس طرح کا کنات ایک جسم کی طرح ہے۔ جس کے مختلف اعضاء ال کرکام کو سرانجام دیتے ہیں۔ ما خلف کم الا تکنفس واحدہ کی طرح ما خلف کم والدہ وسراجم نفس واحدہ کی طرح ما خلف کم والدہ وسراجم نفس واحدہ کی طرح ما حکاف کم سب کا پہلا اور دوسراجم نفس واحدہ کی طرح ما حکاف کم میں کا پہلا اور دوسراجم نفس واحدہ کی طرح ما سے کا پہلا اور دوسراجم نفس واحدہ کی طرح میں ہے۔

(M)

سدُّ العرم:

الل سبال کین کامشہور شیر مآرب تھا، جس کے جنوب مغرب میں پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ سینکڑوں نمیل تک پیمیلا ہوا تھا۔ ایک نالہ ان پہاڑوں کے جنوب مغرب سے لکل کر وادی اونہ میں شال مغرب کی طرف بہتا تھا۔ مارب کے آیک فرمانرواعبر تھیں نے اس پانی کے آگے ایک بند لگایا جوسڈ العرم کے نام سے مشہور ہوا۔ اس بندکی لمبائی شرقا غربا ۲۳۰۰ فٹ، او نچائی ۳۲ فٹ اور چوڑ ائی ۴۵۰ فٹ تھی۔ اس بندسے دونہریں نکالیس جوشر کے دوباغوں (آیک شہر کے داکن میں اور دوسرے با کیس طرف) کوسیر اب کرتی تھیں۔ جب المل سماعیاش ہو گئے اور اس بندکی مرمت تک سے عافل ہو گئے تو ایک روز یہ بند ڈوٹ گیا اور تمام شہر سیلاب میں بہد گیا۔

سد العرم کا قصدنہ توصفیات تاریخ میں محفوظ رہاتھا اور نداذہان انسانی میں۔قرآن مکیم نے اس داستان سے پردہ اٹھایا اور آج اس بند کے کھنڈرات برآمہ موکر قرآن مکیم کے الہامی مونے پرشہادت دے دہے ہیں۔

کفاً گان لِسَبَا فِی مُسْکِنِهِمُ آیا جُنَّنِ الل ساکے خوبصورت گر قدرت الی کا کرشمہ عَنْ یَسِیْنِ وَ شِنَمَالٍ ط کُلُو ا مِنْ دِزْقِ عَصَارِ الله عَنْ یَسِیْنِ وَ شِنَمَالٍ ط کُلُو ا مِنْ دِزْقِ عَصَارِ الله عَنْ یَسِیْنِ وَ شِنَمَالٍ ط کُلُو ا مِنْ دِزْقِ عَصَارِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ

اعرضواکیمعی بھی ہوسکتے ہیں کہان اوگوں نے اس بندی مرمت سے غفلت کی۔
(۳۲)

# طوفان نوح کی گزرگاہ

جرمنی کے ایک محقق نے تابت کیا ہے کہ بہت قدیم زمانے میں افریقنہ وامریکہ باہم ملے ہوئے تصاور میددرمیانی خطہ اطلائطیس کہلاتا تھا۔ کی دلز کے کی وجہ سے میددرمیانی خطہ ڈوب گیااور ہردوبراعظم علیحہ علیحہ ہوگئے۔ محقق نہ کوراس نظریے پر تین دلائل پیش کرتا ہے۔

ارافریقہ کے مغربی ساعل اور امریکہ کے مشرقی ساعل کے نبا تات بالکل ملتے جلتے ہیں، جن سے شبہ ہوتا ہے کہ کی وقت بیددونوں خطے ایک سے ۔ ۲۔ اہرام مصر کی طرح میکسیو سے بھی اہرام کے آثار باقیہ برآ کہ ہوئے ہیں جن سے پت چلنا ہے کہ ان دونوں خطوں میں کسی وقت ایک بی تو م آبادتھی ، جس کا تمدن اور فن مگارت ایک جیسا تھا۔ ۳۔ نیز ہردومما لک کے پرانے برتن اور جسے بھی ہم رنگی نداتی پرشہادت دیتے ہیں۔

اس محقق کا خیال ہے ہے کہ طوفان نوح اطلانطیس میں آیا تھا اور بیطوفان کسی زلز لے کا متجہ تھا۔ بعض دیگر محققین کا خیال ہے ہے کہ بیطوفان لیموریا میں آیا تھا۔ لیموریا خشکی کا وہ قطعہ تھا جو جنوبی افریقہ اور عرب کو باہم ملاتا تھا اور اب ڈوب چکا ہے۔ ایک اور مورخ کی رائے ہے کہ بیہ طوفان عراق کے شال میں فرات کی طغیانی کی وجہ سے آیا تھا اور ایک بہت بڑا شہر، یعنی اور (جو موسیوں میں بہت ترتی پذیر تھا) تباہ ہوگیا تھا۔

بینظر میں معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کی تفصیل کے علاوہ '' تاریخ ملل قدیمہ' کا ایک واقعہ بھی اس کی تقدر بین کرتا ہے۔ اس تاریخ میں درج ہے۔

''کالڈیدی سلطنت میں بعل نامی ایک دیوتا کوانسانوں پر خصر آیا۔اس نے شاہ کالڈیہ کسوتھرس (کالڈیدی سلطنت میں بعل نامی ایک دیوتا کوانسانوں پر خصر آیا۔اس نے شاہ کالڈیہ کسوتھرس (KISOUTHROUS) کوطوفان آنے کی خبر دی اور کا جوڑااس میں رکھ لے، پھر ہارش جوگئی یہاں تک کہ اردگر دیے علاقے پانی میں ڈوب گئے اور کشتی آرمینیہ کے بہاڑ کے ساتھ جاگئی۔''

قرآن عيم من درج ہے۔

واستوت علی الجودی (هو د ۱۳۳) حضرت نوح کی شی جودی بہاڑ کے ساتھ جاگی۔ جودی شام اور آرمینیک سرحد برایک بہاڑ کا نام ہے۔

تاریخ ملل قدیمه کا قصه قرآن کے عین مطابق ہے۔ فرق صرف اتناہے که قرآن میں صاحب کشتی کا نام توح اور وہاں کسوتھری دیا ہواہے چونکہ ناموں کی صورت مختلف زبانوں میں بدل

جاتی ہے۔ مثلاً: ہم حصرت کے کویسی اور انگریز جیسس اور کرائسٹ کہتے ہیں داؤد کو ڈیو ڈاوریکی جاتی ہے۔ مثلاً: ہم حصرت کے کویو ڈاوریکی کویو حتابنار کھا ہے۔ ای طرح ممکن ہے کہ قدیم زمانے کا کسوتھرس عربی میں نوح بن گیا ہو۔

بہر حال ان دونوں بیانوں سے میہ بات داضح ہے کہ طوفان عراق اور اس کے شالی حصوں میں آیا تھا۔

(mm)

اسلامي تطيق:

قرآن عليم مين آن حضرت صلحم كى تيار كرده قوم كى جابجا تعريف كى تى ہے۔ ايك مقام

*برارشادہو*تاہے۔

(سوره فتح. ۲۹) خوش بوااور كفار جل مر ـــــ

بداسلامی تھیتی مس طرح میلی میمولی اوراس کی شاخیس کہاں کہاں تک میمیلیں ، جدول

د مل میں ملاحظہ ہو:

|   |                      | ,            |                   | <del></del>    |         |                   |      |
|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------|---------|-------------------|------|
|   | <i>ار صهٔ حکو</i> مت | مال اختنام   | سال ابتداء        | يرتخث          | نداد یا | سلسله سلاطين      | نبر  |
|   |                      |              |                   |                | وک      | L Commonwealth    |      |
|   | بهمال                | م الم        | الع               | .ينه           | 4       | خلفائے راشدین     | ,    |
|   | اقسال                | الله الله    | ا الم             | ش              | î î     | امير.             | r    |
|   | ۵۲۳مال               | @Y0Y         | عالي              | عراو           | ž! 1"2  | عماسيه            | ۳    |
|   | المحال               | ومرا         | ١٣٨               | رطب            | ž 11    |                   |      |
|   | ٣٢سال                | ٩٣٣٩         | محرب مح           | لقه            | l 11    | الحمو دبير        | ٥    |
|   | واسال                | 2°0.         | السامع            | 01%            | 1       |                   | ۲    |
|   | • ∠سال               | ₽ MV.        | ساسة              | شبيليه         | r       | العيادبير         | 2    |
|   | ۸۰سال                | ₽ MYL        | سوم م             | <i>ر</i> ناط ا | ۵       | الزيريه           | ٨    |
|   | 4سال                 | الأسمير      | ٧٣٣               | قرظيد          | ۳       | الجورب            | q    |
|   | اهرال                | ٨٧٤          | ع <sup>۳</sup> ۳۵ | طنيطله         | -       | وْوالنونىي        | , Je |
|   | ۲۲ بال               | æ 1°∠ ∧      | ₽ MIT             | ز الفائي       | 4       | العامريي          | 11   |
|   | ١٢٦سال               | <u>~074</u>  | والم ه            | مرقوسه         | . 4     | محيى ء            | ff   |
|   | ۲۰سال                | ٨٢٣٩         | ₽ M·A             | واشي           | ۲       | ملوك داشيه        | 11"  |
| Ĺ | ۱۲۸سال               | <u>~</u> 194 | PTY               | غرناطه         | ۲,      | ئى تىر            | 10"  |
|   | ۳۰۳سال               | 2450         | الكاج             | مراکش          | .14     | الادارسه (افريقة) | 10   |
|   | ااسال                | erax         | ۳۱۸۳              | يان<br>نيوس    | н       | الاغاليد          | JA.  |
|   | الماسال              | #0PP         | רצים              | ء فر<br>نیوش   | ٨       | 223               | 14   |
|   | •ااسال               | ۸۵۵          | ٨٦٩٩              | 117.           | 9.      | ا بوحماد (الجزار) |      |
|   | 44سال                | المحج        | MAJE              | مراكش وغيره    | Y-      | مرابطون (الجزائر) | 9    |

|   | ۱۳۳۳سال  | ٨٢٢ڝ      | arr         | شالى افريقه          | 194 | الموحدون (افريقه) | ř+            |
|---|----------|-----------|-------------|----------------------|-----|-------------------|---------------|
|   | ۱۲۱۲۱    | <u>۱۹</u> | ٣٣٣         | برّارُ الغرب         | 9   | بنوزیان م         | rı            |
|   | ۲۸۳سال   | ۵ک۸ھ      | ا وه        | مراکش                | 119 | بنومرين م         | rr            |
|   | جاري ہے  | جاري      | 2901        | مراکش                | ra  | الشرقا            | ۲۳*           |
|   | ١١١٦٨    | ۲۹۲ھ      | erom        | يمر                  | Q   | الطولونير         | rm,           |
|   | ۳۵سال    | 2001      | ۳۳۳         | مِمر                 | ٥   | اختيدية           | ra            |
|   | المال    | ٨٢٥٩      | بروس        | قا تره               | Hr  | فاطميه            | 24            |
|   | اسمسال   | AUK &     | ₽8Yr        | قاہرہ شام وغیرہ      | ۳۵  | الإي              | 1/4           |
|   | ۱۳۳سال   | الركير    | ANY         |                      | ۳۰  | مماليك ألبحر م    | ۲۸            |
|   | ۳۱۲سال   | 2900      | والمح       | و <b>ن</b> س<br>نیوس | ۲۳  | بنوحفص .          | <b>19</b>     |
| L | ۱۳۸اسال  | 2977      | 2400        | 0/16                 | ۲۳  | ممالیک برجی       | ۲.            |
|   | ا ا      | ٢١٤٢      | ٠١٢١ هـ     |                      | 14  | خديوبي            | ۳۱            |
| ļ | ٢٠٥٠ سال | وممير     | بر مع       | زبیر(یکن)            | ۵   | زيادىي            | ۲۳            |
|   | ۹۸ سال   | 2770      | #T174       | صنعا                 | j+  | يعفورسير          | ٣٣            |
|   | ١٣١مال   | 200       | #Mir        | زبير ،               | ٨   | نجاحيد            | <b>P</b> *(*) |
|   | ١٢٠١     | موسور     | ₽°r9        | منعار                | ۳,  | صيحيه             | ro            |
|   | 22سال    | <u> </u>  | الموسيع الم |                      | ۸   | حمدانيه           | ۳٦            |
|   | راسال    | الاهم ا   | ۳۵۵۴ ا      | ניאר ו               | ۳   | مهدي              | 72            |
|   | 91سال    | P AY      | 9 DIZY      | عدن                  | ٨   | زوياتير           | ሥለ            |

| 7       |             |                |                |      |               | :                |
|---------|-------------|----------------|----------------|------|---------------|------------------|
| الهاسال | المحامير ا  | YTY            | يمن ا          | i l∠ | رسوليه        | وسر              |
| ۱۵۰۱ل   | والم        | ٥٢٩ هـ         |                | 1    | الوبيان (يمن) | l <sub>h</sub> + |
| 2 سال   | 977         | <u>∞</u> ∧۵•   |                | ٦    | طاہریہ        | اما              |
| ۲۰سال   | 24.         | ه ۲۸۰          | معذه (پیمن)    | 14   | الائمة الرسيه | ۲۳               |
| جاری۔   | جاري ہے     | الع الع        | صنعا           |      | ائمهصنعا      | سوبم             |
| عصال    | ٣٩٣٩        | عاسم           | موصل           | 9    | حماني         | المالما          |
| ۱۰۳سال  | 2000        | ساس ه          | طب             | 4    | مرادسية       | ma               |
| ۱۰۹سال  | MA          | e PAY          | موصل           | -11  | عقيليه        | ۳Y               |
| ١٠٩سال  | e MA9       | مراج           | ديار بحر (شام) | ۵    | مردانيه       | M                |
| ۲۱۱سال  | 20ma        | سرمه           | الحلّه         | . ^  | مزيدي         | ľΛ               |
| ۵عمال   | ۱۸۵         | والمع المع     | کروستان        | ۵    | ولفيه         | ۱۳۹              |
| ۵۵سال   | ٨٣١٨        | ٨٢٦٩           | آ ذربائجان     | (*   | ساجيه         | ۵۰               |
| ۲۲سال   | ٢١٦٩        | و21ھ           | طبرستان        | - 6  | علومير        | ۱۵               |
| ۱۵۳۰    | prog        | و٠١ج           | خراسان         | ۵    | طابريه        | ۵۲               |
| ٢١١١١   | جوم ۾       | ۳۵۳ هـ         | قارس           | ۳    | مغارب         | ۵۳.              |
| ۱۲۸سال  | er19        | الالايو        | تركستان        | 1+   | ساماني        | ٥٣               |
| ۴۳۰سال  | ٠٤٥٩        | جاتب           | ترکستان        | PY   | خانات ایلاک   | ۵۵               |
| ۱۱۸سال  | D. C. L. C. | ערדי <u>ים</u> | يرجان          | įγ   | زيادىي        | 10               |
| ۸۵سال   | الم الم     | PTA            | كردمثان        | Ψ.   | احملوييس      | 22               |
| ١١١٨    | D MEN       | والم           | عراق وغيره     | 12.  | ا پویہ        | ٥٨               |
| هم سال  | سرمرين      | ۸و۳ھ           | <i>ל</i> נישוט | ľ    |               | 59               |
| ايوسال  | وجاج        | פרוים.         | مغرنی ایشیا    | ۵۱   | کاکوی         | 1.               |
| • يسال  | £34.        | ومع            | ملاطيه وغيره   | ۵    | وانشمندس      | <b>11</b>        |

| _ |            |                    |              |                |     |                    |          |
|---|------------|--------------------|--------------|----------------|-----|--------------------|----------|
|   | عمال       | PORY               | @19/L        | دمشق           | Y   | ا تا بکه بوری      | ٦٢       |
| L | سالا       | MALE               | الم الم      | شام دغيره      | ľ•  | زعلى               | 41"      |
|   | ا۵سال      | ۳۱۳۰               | 9 مع         | اريلا          | ۳   | امرائے کئینی       | 412      |
| L | المال      | المره              | ۵۹۵ھ         | د بار بکروغیره | ra  | امرائے ارتقیہ      | 4¢       |
| L | اااسال     | ۳۲۰ <sub>۴</sub> ۳ | سومس بھ      | أدمينيه        | ٨   | شابان ارمينيه      | 77       |
| L | 19سال      | ۲۲۲ھ               | <u>e</u> arj | آ ذرباتیجان    | ۵   | امرائي آذربا ثيجان | ٧٧.      |
| L | ۱۳۳سال     | YAY                | 20mm         | فارس           | 9   | سلغربير            | ۸Ł       |
|   | 194سال     | 26°                | 2000         | ورستان         | IP" | بزاراسهيه          | 44       |
|   | 20اسال     | æ YPA              | 274          | خوارزم         | ٨   | شابان خوارزم       | ۷٠       |
| L | ٣٨٠١ل      | سرب                | والاج        | كرماك          | ٨   | خانان قتلغيه       |          |
| _ | <u>۔</u>   | ٢٣٣١٩              | <u>2199</u>  | تشطنطنيه       | 12  | آ ل عثمان          | ۷۲       |
|   | ماسال ۱    | سام اج             | سرواج        | رنگار بيدوغيره | 146 | خانان مغول         | ۷۳       |
|   | ٩٢سال      | <u>#</u> 49+       | MOFE         | فارس           | 14  | مغول فارى          | ۷۴       |
| ļ | المرامال   | <u> </u>           | الاج         | شال چون        | ام. | خاناكِ أردو        | ۷۵       |
| L | اس ۲۷۳ سال | ير119              | ۳۸۶۳ €       | القرم          | 41  | خانان القرم        | ۲۲       |
|   | ١٣٦١نال    | • لاکھ             | 2464         | تركستاك        | ľΛ  | خانانِ چغما کی     | 44       |
| - | ۸۷سال      | Alfr               | <u>@</u> 274 | مراق           | ٦,  | جلائری             | 4۸       |
| - | ۱۸۲        | 2690               | سراكيو       | فارك وغيره     | ٧   | مظفري              | 49       |
| - | ٢٣٠سال     | عربي               | 2474         | خراسان         | fir | مربداری            | ۸۰       |
|   | ULIFA      | او کھ              | سرعائيو      | برات           | - 4 | ىرتى               | <u> </u> |
| } | ۹۳ سال     | <u> </u>           |              | آ ذربا نجال    | ۵   | قراقو يون لو       | ۸۲       |
|   | ۱۲۸سال     |                    |              | آذربانجاك      | II' | امرائة آق أويون لو | ٨٣       |
|   | اریہے      | عاری ہے            | ي ووي        | طهران          | ۲۳  | شابان ابران        | ۸۳       |

| •      |           |              |                |                |       |            | <u> </u>            |      |
|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|-------|------------|---------------------|------|
| i      | اسال      | 999          | 24             | ستان           | 5     | H          | يوري .              | - A4 |
|        | اسال      | ال ال        | الرجوي الم     | ستان           | 5     | <b>!</b> * | يبانى               | ٨٧   |
|        | ممال      | ٣١٢٨٣        | الع            | ستان           | 5     | Υ          | مرائے منکیت         | 1 1/ |
|        | ۱۲۷       | @117A9       | 987            | ستان           | 5     | 10         | نًا بان خيوا        | - ^^ |
|        | ٨١سال     | ۳۱۲۹ ه       | ١١١٢ هـ        | لستان          | 7     | 19         | ثا ہانِ خوقند       | ٨٩   |
|        | ۱۹۳سال    | والع         | عرباھ          | ترخان          | -1    | 11         | جانی                | . 9. |
|        | ۲۳سال     | 20Ar         | اوتع           | فانستان وبنجاب | છેંા  | rr         | غزنوي               | 91   |
|        | ٢٩سال     | اللاه        | عرص ع          | فانستان ومند   | 16    | J+         | غوري .              | 91   |
|        | ۲۰سرسال   | و ۱۲۹ م      | ٣٤٠٣           | لى             | ٠,    | 17%        | سلاطين دبل          | 97"  |
|        | مهمال     | 2910         | 999ھ           | لكته           | 5     | 69         | ملوك بزگال          | ۹۴   |
|        | ١٠٩سال    | ه ۹۰۵        | <u>۱۴وکيو</u>  | ۇ ئەدار        | ?     | ٦          | ملوك جو نپور        | 90   |
| L      | ۱۲۳سال    | ٢٧٣٤٩        | ۳۸۰۳           | أوه            | ı     | 4          | ملوك مانوه          | 93   |
| L      | المهال    | 2910         | <u>9678</u>    | کجرات<br>جرات  |       | 10         | محجرات              | 9,4  |
| L      | ٢٠٧سال    | ٨٠٠١ھ        | ادرات          | فاندي <i>ن</i> |       | u          | خاندين              | 44   |
| L      | اهداسال   | سرمه وه      | <u>2677</u> 1. | دكن            |       | M          | ملوک میمنی          | 99   |
| L      | ۹۰سال     | <u>₽</u> 9∧• | ۸٩٠            | براد           |       | ۵          | ملوك عماديي         | 100  |
| L      | ۲۲۰سال    | 2990         | <u> 26</u> 50  | مشمير          |       |            | ملوك تشمير          | 141  |
| <br> - | ۱۰۸اسال   | سرواه        | ₩\94           | احريحر         |       | 10         | ملوك نظاميه         | 164  |
| L      | الااسال   | ٨١٠١٩        | 20194          | 21             |       | ۵          | ا ملوک برید         | ۳,   |
| L      | ا ۲۰۲     | ∠و•اھ        | ۵۹۸م           | ي الور         | 12. 4 | 1          | ا طوکعادلہ          | •6   |
| _      | ۱۸۰ابیال  | ٨٩٠١٩        | 911            | محولكنثره      |       | <u> </u>   | e desperation (i.e. | •۵   |
|        | الهمارال  | ۵کتاه        | الاقع          | رفل            | ľ     | 1          |                     | •1   |
|        | ا جاری ہے | جاری ہے      | ولااع          | كائل           | ľ     |            | وا انغالستان        | _    |

| جاری ہے | جاري ہے | مال آلمالاً الأ | رياض  | 1 | سلطنت سعوديي | I•A        |
|---------|---------|-----------------|-------|---|--------------|------------|
| جاری ہے | جاري ہے | em.rq           | لغداد | ۳ | ملوكب عراق   | 1+9        |
| جاری ہے | جاری ہے | ٢٢٣١١ھ          | کراچی |   | پاکستان      | • <u>,</u> |
| جاری ہے | جاري ہے | ٨١٣١٨           | جارا  |   | انڈونیشیا    | [1]        |

نوث: \_ بيمعلومات يح ترين اور بهترين ما خذ \_ يه حاصل كي كن بيل \_

ا۔ ہٹکرنے پولینڈکو ۱۸ ایوم، ناروے، ڈنمارک اور کسمبرگ کوسرف ایک دن، ہالینڈکو پائ ون بہجیم کوسا دن، فرانس کو ۱۲ ایوم اور بونان و یو کوسلاویہ کوئین ہفتوں میں مٹادیا نقااور چوبرس کی جنگ ۱۹۳۹ء -۱۹۴۵ء) کے ابتدخود مجمی تناہ ہوگیا۔ برق

ل معرت نوخ كوبحى مهم ديا كيانها كه و اصبنع الْفُلْكَ ..... فِيها مِنْ كُلِّ ذَوْ جَيْنِ اَثْنَيْنِ (جود ٢٥٠ تا ١٠٠) بِمُثْنَى بناد ......اوراس شِ مِنْ كَاجُورُ اركه لو\_(برق)

سے محرم ایس العین سلسلہ خدیو ہیں ہے آخری فر مازوا شاہ فاروق کو جزل تحدیجیب نے مصر سے نکال کر جہور ہی بناڈ ال دی۔

ک آل عنان کاسلسلہ ۱۹۱۸ء میں فتم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اتحادی اتوام کو اتوام کو ترجہ ہور ہیں جہور ہیری بنیاد ڈال دی جس کا پہلا صدر خود اتا ترک تھا۔ دُومراعصست انونو اور آج کی ۱۹۵۱ء میں کمال یا ترہے۔ برق ادر آج کی ۱۹۵۱ء میں کمال یا ترہے۔ برق

. مبر۸٠١ونمبر۱٠٩ کوارئ قياسادرج كردى كئيس مكن المامية وارج اوران من بها التلاف مو

بابا

# بعض سُورتوں کےمطالب

وَالْفَجُرِ

جب ایک ملزم کے پاس اپنی مدافعت کے لیے کوئی شہادت موجود نہیں ہوتی تو وہ اللہ کی شہادت موجود نہیں ہوتی تو وہ اللہ کی شما کرا بنی برائت ثابت کیا کرتا ہے۔ بددیگر الفاظ وہ اللّٰد کی شہادت پیش کرتا ہے، اس لیے شم کے معنی ہوں گے، شہادت، دلیل اور ثبوت:

تشري الفاظ: الفجو: ال فجر معمراوس ب-

لیسال عشسو: دس دانوں سے مرادیج کی دانیں ہیں۔ ہمارے ہاں بیج کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس لیے کہتمام مسلمانان عالم کے نمائندے ایک لباس میں ایک مرکز پرجمع ہوکر ہرسال اپنی طاقت، وصدت اور تظیم کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔

الشفع: جفت اعداد\_

السوتسو :ده اعداد جود و پرتشیم نه بوکیس یعنی لسعده ،جس طرح که ایک سے ایک ال جائے تو گیاره بن جاتا ہیں۔ ای طرح آغاز اسلام میں مسلمان منظم و متحد ہوکر ایک مہیب طافت بن گئے تھے اور آج منتشر ہوکر بیٹ رہے ہیں۔ اعداد کے ذکر میں اس حقیقت کی طرف بھی اشاره مقصود ہے کہ مسلم الجبرا کے موجد ہوں گے۔ انقلاب زمانہ دیکھئے کہ آج یو نیورٹی امتحانات میں مسلمانوں کی کثرت حساب ہی میں فیل ہوتی ہے۔

 شاخیں من چکی ہیں۔ بیمالقہ عراق ومصر پر والاس سے الایاق م تک حکمران رہے اور رعاۃ کہلا ہے۔ عراق پر مختلف زمانوں میں مختلف اقوام حکمران رہیں۔مثلاً: مار بین، کلدانی، اشوری، دولة البابلیہ۔

الاولسلی: مؤخرالذکرخالص عربول کی حکومت تھی جس کے فرمال رواؤل کی تعداد
گیارہ تھی۔ان میں سے ایک کانام جمورا لی تھا، جو تی سے تیکس برس پہلے گزرا تھا۔حضرت ابراہیم اسی عہد میں پیدا ہوئے تھے۔اس کی حکومت کے ضابطہ قوائین (جس میں دوسور اسی قوائین ہیں)
کا ایک نسخہ 191ء میں بلاد سوس میں دستیاب ہوا تھا، یہ پھر کی سات قدم کمبی ایک سل پرمسماری حروف میں منقوش تھا۔ طسم اور جد لیں بھی انہی عربول میں سے تھے۔

عاد و شعود سسر قیم بیل عرب میں داخل ہوئے اور یمن میں ایک حکومت کی بنیاد دالی۔ جو دولتہ عینی بین کے نام سے مشہور ہوئی ، بیہ حکومت سیار جیر کی حکومت سے بڑی تھی۔ اس کے دوسو تینتیس کتبے ایک انگریز سیاح میلف کے ہاتھ گئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکومت فارس سے بحرابیش کے سواحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور اسے آخر میں قبطانیوں نے تباہ کیا تھا۔

بعض مؤرضین کا خیال میہ ہے کہ اہرام مصرعادی فرمانرواؤں کے تیار کردہ ہیں۔اور عالیاً اس آبیت ارم ذات العماد ہیں ممااد سے مرادیجی اہرام مصر ہیں۔

ترجمه آیت: وضح رسالت کاطلوع تنظیم واتخاد کی دس را نیس آ حادواز واج کاسلسله اور کفر کی بیتی ہوئی رات شامد ہے۔ کیا اہل وائش کے لیے بیشها دت کافی نہیں کہ بد کار کا انجام برا ہوگا۔ کیاتم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے مینار بنانے والے عادارم کے ساتھ کیاسلوک کیا تھا۔"

مطلب بیہ کہ مجمع رسالت طلوع ہو پچکی ہے۔ مسلمان ایک مرکز پر جمع ہو کرمتحد ہو رہے ہیں، ایک سے دواور دو سے چار بن رہے ہیں۔ علوم وفنون کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ کفرو شرک کی ظلمتیں جھٹ رہی ہیں تو کیاان حالات میں وہ اقوام زندہ رہ سکتی ہیں جن میں شظیم نہیں اور صدت نہیں، رسول آزار کا جمیرا کوئی رہبر نہیں اور علوم کی طرف توجہ نہیں؟ اہل دائش کو یہ یقین تھا کہ بیتمام اقوام عادارم کی طرح بھٹ جائیں گی اور آخرابیابی ہوا۔

جس طرح ایک کے عدد سے لا مثنائی اعداد بنے اوراس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ای طرح ایک خداسے لاکھوں فتم کے موجودات نظلے اور پھر بھی وہ ایک کے ہندسے کی طرح بے تغیر و تبدل موجود ہے۔

ایک کا کوئی جزونبیں اور نہ دیگر غیر متناہی اعداد میں اس کی کوئی اور مثال موجود ہے بس یمی حال اللّٰد کا ہے کہ غیر منقتم بھی ہے اور ہے مثال بھی۔

ایک کاعد دنمام دیگراعداد کامنیج ہے، اسے مٹاد تیجئے تو دیگراعداد خود بخو دمن مائیں کے کیکن کاعدونمام دیگراعداد کامنیج ہے، اسے مٹاد تیجئے تو دیگراعداد خود بخو دمن مائیں کا کیا کہ کاعدد باتی رہے گا۔ بہی تعلق خدااور کا کنات کا ہے۔

مُحلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ مَهَامِ موجودات فنا بوجا عَن كَلَيْن بزرگ و برز دُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ٥ (الرحلن ٢٠١. ٢٧) رب باتى رب كار

# الذّاريات:

جب آفاب یانی پر چکتا ہے تو بائی بخارات کی صورت بدل کر او پر جلا جاتا ہے، وہاں سے برستا ہے تو زمین پر ہرسوچن زار کھل جاتے ہیں۔ دریا وی، نالوں اور ندیوں میں طغیانی آجاتی ہے۔

رسول ایک آفتاب بوتا ہے جوانسانی دنیا پر چک کرقابل، کارکن اور سلیم الفطرت افراد دا توام کواخلاتی ، تمدنی وسیاس بلند یوں پر پہنچا دیتا ہے، جہاں سے وہ بارائن رحمت بن کر برسنے بیں۔ برطرف لالدزار کھل جائے ہیں اور کائل و بے کارلوگ خس و خاشاک کی طرح اس سیلاب میں بہہ نکلتے ہیں۔

آغاز آفرینی سے اب تک ضابط اظلاق ایک رہا ہے۔ گو محت مقدر کی بعض فردی مرابات ایک دہا ہے۔ گو محت مقدر کی بعض فردی مرابات ایک دوسرے سے مختلف تحییں لیکن اصول سب کے ایک تھے۔ فضا میں کروڑوں برے برے مرابات آناب کررگا ہوں پرنہا بہت تن دہی سے محوم رہے ہیں ، ان کی حرکات ایک دوسرے سے بردے آناب کررگا ہوں پرنہا بہت تن دہی سے محوم رہے ہیں ، ان کی حرکات ایک دوسرے سے

مختلف ہیں کیکن سب کے سب ایک ہی آئین کو نباہ رہے ہیں، ای طرح تمام انبیائے کرام بعض فردی اختلافات کے باوجود ایک ہی امرعظیم کی طرف دعوت دیتے رہے اور ایک ہی آئین کو مختلف عبارتوں اور زبانوں میں پیش فرمائے رہے اگر حرکات نجوم کے اختلاف پر نکتہ چینی کی کوئی گنجائش نہیں تو بھر مصلحین کرام کی مقدی تعلیم پر جہاں اختلاف محض جزدی وفردی ہے، یہ سر بھٹول کیوں ہو؟

وَاللَّارِيَاتِ ذَرُوا ٥ فَالْحُمِلْتِ فَتَم إِلنَ مِواوَل كَ جَودُرات كُوتُوسِ بارال كِ لِي وَاللَّارِيَاتِ ذُرُوا ٥ فَالْحُمِلْتِ يُسُوا ٥ ارُالْ جائے بين جوبادلول كى ايك دنيا كندهول پر لي فَالْمُ فَسِّمَ مُتِ اَمْرًا ٥ إِنَّمَ اللَّهِ مُنَى بين جوكى روك تُوك كے بغير چلتى اور برطرف تُوك عُدُون كَ تَضَادِقُ ٥ وَإِنَّ اللَّهِ يُنَ قَطرات بارال كُوتَسِم كُرتى بيم تَي كرتم سے جووعد كو السّماء ذات الْحُبُكِ ٥ كَ كَ يَع بِين وہ بورے بول كے اور برّ اومز اكا آئين بورا انگم كَفَى قُولٍ مُنْ خَيلَفٍ ٥ مِوكرد ہے كا مِنْ اللَّهُ مُن فَي اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

## الطور:

حضرت موی علیہ السلام کو وطور پراس کیے تشریف لے گئے تھے کہ نجات انسانی کا ضابطہ حاصل کریں اورائ مقصد کے لیے ہزار ہاا نہیا وگلہ آدم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، کعبہ کی تقمیر کا مقصد بھی یہی تھا کہ طبقات انسانی ایک مرکز پر جمع ہو کر وسائل امن وسلام پر غور کریں یہ فضاؤں میں سیاروں کا محیر العقول نظام ہماری تزبیت کے لیے ہے۔ بطن زبین میں کھولتے ہوئے سندرای لیے رکھے گئے ہیں کہ وقا فو قاائل کر مکونات ارضی کے فائر ہم تک پہنچا کیں۔

ہوئے سمندرای لیے رکھے گئے ہیں کہ وقا فو قاائل کر مکونات ارضی کے فائر ہم تک پہنچا کیں۔

کبو کہ سمندرای لیے رکھے گئے ہیں کہ وقا فو قاائل کر مکونات ارضی کے فائر ہم تک پہنچا کیں۔

کبو کہ کیا ان بے شارفیتوں کو استعمال کرنے والے انسان سے اس کے انتمال کا حساب نیس لیا جائے گا؟ کیا ضوابط انہیاء کے ممکر ، استعمال کھیدے نا آشناء آفاب امارتاب کے حساب نیس لیا جائے گا؟ کہا ضوابط انہیاء کے ممکر ، استعمال کھیدے نا آشناء آفاب امارتاب کے کا جائے گا؟ ہم گر نہیں!

وَالطُّورِ وَرَكُتْ مِنْ مُسْطُورٍ وَفِي رَقِّ كُوهِ وَهِ إِلَى الْمُ اللهُ ا

(طور. ۱. ۸) والاكوكى تېيىر

## والنجم:

هوی کے معنی لفت میں طلوع وغروب بردو ہیں۔ هوی هویا اذا غوب و هویا اذا

علا و صعد

ترجمه آيت: "وقتم بستارے كى جب وہ افق سے تكل كرائي كررگاہ پرسيدها چل

یڑے کہ تمہارا دوست (رسول) اپن سیدهی راہ سے ذرہ برابر نہیں بھٹکا۔وہ تم سے کوئی من گھڑت با تیں نہیں کہتا بلکہ جمارا دیا ہوا بیغام سنا تا ہے۔''

ایک ارادت مندیا سعادت مندشاگردایئے استاد کے اخلاق واطوار سے بسا اوقات یہاں تک متاثر ہوتا ہے کہ استاد کا اسوہ عمل اس کی زندگی کے ہرپہلو پر چھا جا تا ہے اور ہر بات میں اینے استاد کی نقل کرتا ہے۔

ہمارے سامنے آنخضرت تکافیر جیسا شاگرد ہے اورخود خالق کا نتات معلم۔ بیشاگردی استادی کا سلسلہ پہلے بذر بعد نامہ و پیام شروع ہوااور پھر بیا یک دوسرے کے اس قدر قریب آگئے کہ درمیان میں صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔

ترجمه آیت: آنخضرت نگارا کوطافت درادر پر بیبت رب نے تعلیم دی (پر بیبت استاد
سے طلبہ زیادہ سننیض ہوتے ہیں) اللہ ایک بلندافق پرجلوہ فرما تھاجہاں سے وہ پیجاتر ااور قریب
آتا گیا۔ یہاں تک کہ استاد شاکر دیس صرف دو کمانوں کا فاصلہ دہ گیا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے
پیارے بندے کو جو سمجھانا تھا سمجھایا۔

#### سورة البلد:

(الف) مكه كرمه زمانة جابليت مين بهي بيت الله مجماجاتا تفاجهال شكارتل اورجمكرا منوع تفاليكن الل مكه اى شهر بين آنخضرت تأليقهم كوايذ البنجاسة بين اكرونيا كے مقدس ترين شهر میں ایک مقدس ترین انسان ، انسانی دست دراز یوں ہے محقوظ ندرہ سکا تو دنیا کی باتی بستیوں میں عام انسانوں پر کیا بیت رہی ہوگی ؟

(ب) انسانی ولادت پرخور کرو، انسان ظلمت شکم میں نو ماہ تک رہنے کے بعد کس تکلیف سے جنم لیتا ہے اور کتنی مصیبتوں کے بعد پلتا ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ دکھ درد سے خالی مہیں، عیالداری کی الجمنیں، طلب علم و تلاش کی صعوبتیں اور قلبہ رائی یار برداری کی مصیبتیں تا دم واپسیں چھانہیں چھوڑتیں تو پھرانسان جو تفاوں کا تختہ مشق بنا ہوا ہے، کیوں نہ ذرااور دکھا تھا کر معاوت جادوال کی گھاٹی پر چڑھنے کی کوشش کرے۔

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةُ.

(ن) انسان کی تمام زندگی تلاش سکون میں کٹ جاتی ہے کیکن بر تعت اسے پھر بھی حاصل نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ انسانی سعادت وشقاوت کی باگ ڈور کسی اور طافت کے ہاتھ میں عاصل نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ انسانی سعادت وشقاوت کی باگ ڈور کسی اور طافت کے ہاتھ میں ہے۔ایکٹ آن گن یکھور کے گئے گئے ایکٹ (البلد۔۵)

(د) انسان بمیشد شکایت کیا کرتا ہے کہ اس نے لاکھوں روپے کمائے کین اطمینان کی دولت سے چربھی محروم رہا۔ کاش! اسے معلوم ہوتا کہ اطمینان فرادانی دولت سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ بیٹمت اعضاء وجوارع کے میں استعال سے میسر ہوتی ہے۔ اعضاء کا سی استعال کیا ہے؟ اس کا جواب صحف سادید کے علاوہ خودانسانی ضمیر میں می موجود ہے۔ و هدید ناہ المنجدین ہم نے انسان کوسعادت و شقادت کی دونوں راجیں دکھادی ہیں۔

(ہ) دنیا کے بڑے بڑے مصلح بے شارجسمانی اذیبیں سہتے اور قید و بندکی صعوبیں برداشت کرتے رہے کیکن بجر بھی خوش تنے بیاس لیے کہ وہ اعضاء کا سیح استعال کرنے کے بعد اطمینان قابی کی فعمت سے بہرہ ور ہو تھے تنے۔

لاَ أَقْسِم بِهِذَا الْبِلَدِ 0 وَأَنْتَ رِحلٌ فتم ب مكرى اورتم مكري عقريب فاتحانه داخل موا بِهٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ٥ لَقَدُ عِائِمَ مِوا يَشْكُونَى) اورتم بج جنن والى مال اور جن خَسلَتُ سَا الْإِنْسَانَ فِي كَبُدٍ ٥ موتَ يَحِلَ مَ فَانْانُول كُودكُول مِن بِيداكيابٍ ايك سب أن كن يتقدر عكيه أحد و انسان كابي خيال كدال يركى كوقدرت عاصل فيس غلط / يَفُولُ اَهْلَكُتُ مَالًا لَبُدًا ٥ أَيَحْسَبُ بهدوه جِلاتا بكراس في بشاردوات ضالع كى أنْ لَمْ يَدِوَةً أَحَدُ ٥ أَكُمْ نَدِعَكُ لَكُ لَكُ لَكِن است جين ندالاكياده مجمتا كداس كي كوششول بركوني عَيْنَيْنِ ٥ وَلِسَانَا وَ مُنَفَتَيْنِ ٥ وَ كُران موجودتين؟ وه كيول اين اعضاء كوي طور پر هَدُينهُ النَّجْدِينِ ٥ فَالَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ استعالَ بين كرتا؟ كياجم في است دوآ تكمين، زبان وَمَا أَدْرَكَ مَا الْعَقَبَةُ \* فَكُ رَقَبَةٍ ٥ أَوْ اور بونث بلا وجه عطاك ين اور معادت وشقاوت كى إطْ عَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مُسْعَبَةٍ ٥ يَتِيمًا وورايل وكمان كي خواه تؤاه تكليف كى الإافول كه ذَا مَقْرَبَةٍ ٥ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتُوبَةٍ ٥ اسْان مرت بإئدار كي كُمانى يرندج ما واست موكد ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ امَّنُوا وَ تَوَاصَوْ يَكُمانَى كَيابٍ؟ غلام افراد واقوام كوآزاد كرانا، رشته دار بسالسطبير وكواصو بالمرحمة ويبيون ادرخاك آلودمكينون كوايام قحط مس كمانا كملانا اولينك أصلحب الميمنية = والكذين اورونيا كومبروشفقت كاورس دينا كدير الوك نجات كَفُرُوا بِأَيْتِنَا هُمُ أَصْلُحَبُ الْمُشْتَمَةِ بِإِنْسَ كَ اور مارے احكام كى مخالفت كرتے والے (بلد) عذاب جہم کاشکار بیں گے۔ ٥ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوْصَدَةً ٥

#### الشمس:

قلاح انسانی کا انھار تزکیۂ ول و دماغ پر ہے۔ بیز کیدا کھالی حسنہ اور مطالعہ فطرت سے حاصل ہوتا ہے۔ آفاب و ماہتاب کی ٹو زیاشیاں اور ارض وساء کے دیگر مناظر کا مطالعہ انسانی دل و دماغ پر وہ کیفیت خشیت و جیرت طاری کر ویتا ہے کہ طائر تخیل ان جیل فضاؤں کو چیر کر خیام قدس تک وین نے کے لیے بے تاب ہوجاتا ہے جس طرح حسن کا نئات آفاب کار بین منت ہے ، اس طرح برم انسانی کی روفقیں تزکیۂ ول و دماغ پر موقوف ہیں جس طرح باول تو آفاب کوروک لیے ہیں ، اس طرح کر ایاں تو آفاب کوروک لیے ہیں ، اس طرح گنا ہوں کی ظاہمیں انوار نفس کوڈ معانب لیتی ہیں اور دیائے ول ایک ظلمت کدہ بن کررہ جاتی ہے۔ اعمال حسنہ میں میں سے برداعمل مطالعہ کا نئات ہے کہ اس سے جہاں انسان بن کررہ جاتی ہے۔ کہ اس سے جہاں انسان

کی خفی طاقتیں بے بچاب ہوتی ہیں۔ وہاں فطرت کا سب سے بڑا راز لیعنی اللہ متلاثی نگاہوں کے سامنے ریاں اور اللہ متلاثی نگاہوں کے سامنے ریاں ہوجا تا ہے۔

كننت كنز امنخفيا فاردت ان اعوف مين ايك يخفى ثزانه تقاء مين في به تجاب بونا جابا مخلقت ادم. وحديث) المقصد كيانيان كوپيدا كرديا.

چونکہ فطرت میں نہایت حسین وجیل مناظر بھرے پڑے ہیں جن میں سے ہرایک پرمعبود ہونے کا دھوکا ہوسکتا ہے، اس لیے پیروابراہیم کومطالعہ کا نئات کے دفت ابرا جی نظر سے کام لیمنا ہوگا، نہ کہ شرکانہ طحیت سے کہ بھی چاند کے سامنے سرجھکا دیا اور بھی سورج کے سامنے۔ فَاتّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْوَاهِیم تَحنیفًا طومًا گانً تم خدا پرست ابراہیم کے بیچے چلواور یا درکھو کہ وہ مِنَ الْمُشْورِکِیْنَ 0 (آل عموان . 90) مشرک نہ تھا۔

(الشمس. ا. ۱۰) نفس باعث خسران ونامرادي ہے۔

## الليل:

جاری زمین فضائی دنیاؤں کے مقابلے میں ایک ڈرہ دیمتر اطیسی سے زیادہ حیثیت میں ایک ڈرہ دیمتر اطیسی سے زیادہ حیثیت میں کمتی۔ جب رات مناظرار میں کوڈ معانب لیتی ہےتو پہنا ہے فلک کی لامتنائی دنیاؤں کوعریاں کردیتی ہے۔ اس کے برعکس اگردن زمینی نیر کلیوں کو بے جاب کرتا ہے تو گردوں کے لا تعدادعوالم کونگاہوں سے ادجمل کردیتا ہے۔

موت زندگی کی شام ہے جس کے آتے ہی اس دنیا کے مناظر اوجیل ہوجا کیں مے اور وہ تمام اسرار جونصف النہار حیات میں چیٹم بینال سے نہاں تنے بمیاں ہوجا کیں مے۔ (غالب)

# تھیں بنات النفش گردول دن کے پردون میں نہال شعب کو این کے جی میں نہال شعب کو این کے جی میں کیا آئی کہ عربال ہو گئیں

الليل:

لیل و نہاراور مؤنٹ و فرکر کا اختلاف دراصل ایک اکمل واجمل نظام کا حال ہے جس طرح پر اختلاف حسن فطرت ہے، اس طرح قبائل انسانی کے تنوع سے برم انسان کی بہار قائم ہے۔ اقوام کاعمل ، نئج ، تدن اور رنگ تظر ایک دوسرے سے جدا جدا ہے۔ اس اختلاف سے دوس مقابلہ زندہ ہے۔ ایک قوم کے عروق سے دوسری میں رشک پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر آئے بیجذ بہ سرد پڑجائے تو انسانوں کو دنیا ڈھوروں کی دنیا بن کررہ جائے۔ اقوام وافر ادا یک دوسرے سے آگے نگلنے کی کوشش ترک کردیں اور ہرسینے میں چرائے جبتی بھے جائے۔

کامیا بی کوشش کا نام ہے، جولوگ تغییری کوششوں میں جانی دمالی ایٹارے کام لینتے ہیں وکام ان بین جانے میں اور جوان قریانیوں ہے دور بھائے ہیں انہیں چیں دیا جاتا ہے۔

وہ کامران بن جائے ہیں اور جوان قربانیوں سے دور بھا گئے ہیں انہیں پیں دیا جاتا ہے۔
والمگیل اِذَا یَعْشٰی و وَالمنتَّهَادِ إِذَا سیاہ رات، روَّن دن اور مونث و فرکر کے اختلاف کی تکم انسانوں کے اعمال ہیں اختلاف ہے۔
تکملی و وَمَا حَکُقُ اللَّکُرُ وَالْاَنْفَی و فَتَم کُمْ انسانوں کے اعمال ہیں اختلاف ہے۔
وانَّ سَعْیکُمْ لَکُسْتُی ﷺ فَامًا مَنْ اعْظٰی قوم یافرد نے مالی قربانی کی ، نافر مانی کے نتائے سے واند قبیل سے وائے سے راحت و سعادت و انسفی اور جس نے بخل سے راحت و سعادت و انستیسر و لِلْهُ سُولی و وَامّا مَنْ ، بَوْحِلُ نصیب ہوگی اور جس نے بخل سے کام لیا۔ قوائین و استیسر و لِلْهُ سُولی و و مَا یُعْنِی ﷺ فوروفلاح سے بے پروائی برتی اور جرا چی ہمایت کو فسیسیسر و لِلْهُ مُنْ اللّٰ ال

# الصحى:

مدیث میں فرکور ہے کہ چھوع سے کے لیے آنخضرت کا افرال بار ہو کی کا فرول بار ہو کیا تھا۔ اس سے آپ کی طبیعت مکدر رہے گی اور کفار طعنے وینے لکے کہ لوآپ کی رسالت فتم ہوگی ے۔ پچھ مے کے بعد بیسورت ٹاذل ہوئی۔

جس طرح دنیا میں لیل ونہار کاسلسلہ قائم ہے اور ہردوالی رحمت ہیں اس طرح وحی کا

آنايوم رسالت أور رك جاناشب رسالت باورج دورجمت بي -

جس اللَّهِ أيك ينتم يراس قدر نوازشيس كيس كداست بإلا، وشمنول ست بجايا- تاج رسالت سر پررکھااور چوپان سے سلطان عالم بناڈ الاتو کیا آئندہ کے لیے اسے اپنی نواز شول سے

والتضعي و والتيل إذا سمجي و روزرون اورشب اه كالتم كاللدف ناتوهمين رخصت مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَى ٥ كيا اورندوه ناراض بِتمهارا انجام آغاز سے بہتر ہوگاد نيا وكالأخِرة تحيولك مِنَ الأولى ٥ نے دكھ لياكہ بيائي كوئى حرف برحف بورى مولى اور وكسوف يعطيك ربتك فترضى ٥ حمهين يون كامياب بنائك كارتم خوش موجاد كتم أيك السم يسجدك يتبهما فسأوى وسيتم تهم فيهم فيهم الميها إلى بناه مس ليارتم اصلاح قوم ك وو جدك طالا فهدى ٥ ووجدك وسائل سوية من جران عظ اوراى ايك خيال من عَالِلًا فَاغْنَى فَامَّا الْيَتِيمَ فَلَا كُوتَ تَصْنَالًا بَم فَيَهُمِينُ وْزُونْلاح كُرْبَاكِ-تَفْهَرُ ٥ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ ٥ فَعدى تم فقير عظم ادرتهم في علم وسلطنت و حرفهبيل وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ ٥ ولِمُند بنايا (ثم يتيم ره يَكِيمو) ال لي يَنيمون پردم كهايا (الضعٰحى) كروسائل كومت دُانوُاورالي نعتوں كامِرجگه ذكركيا كرو۔

الجير (تين) مراج ابهضم ملين محلل بلغم ، كردون كوصاف كرف والا اورمثانه كى ريت بہا نے جانے والامیوہ ہے۔ طور مشہور پہاڑ ہے جہاں حضرت کلیم کواللہ سے شرف ہم کلای حاصل مواتھا۔ بہاڑ عمو ما معادن کے خزانے ہوتے ہیں لیکن طور مقام وی بھی تھا۔ مکہ مولد رسول اور مقام

اگرالله میوون، بیاژون اورشیرون کونمی برکات بناسکتا ہے تو کیا انسان کی تخلیق ہی

سرزمین بابل میں انجیر کی کشرت می اور بروشلم کے کردونواح میں زینون کی فراوانی۔

طورِ کا تعلق حضرت موی اور مکه کا آنخضرت کا گاؤی ہے ہے۔ان چار چیزوں کا ذکر فر ماکر اللہ نے ہمیں ان چار انبیاء کی ہم اسلام کی طرف متوجہ کیا جو کفرستان میں پیدا ہونے کے باوجودا پی بہترین فطرت کی بدولت شموں ہدی بن کر چکے۔اگر انسان کی فطرت تاقص ہوتی تو یہ صلحین کرام اس تاریک ماحول اور گناہ آلودونیا میں بال آب و تاب کیونکر جلوہ گرہوتے۔

وَالنِّيْنِ وَالسَّزَيْتُونِ 0 وَ طُورِ سِيُنِيْنَ 0 (مرزين) ثَيْن وزينون اورطور و مكه كاتم كهم كاتب كهم و النين النين

#### العلق

الْحُرَا بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ تَا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ إِقْرَأُ وَ رَبُّكَ الْاكْرَمُ ٥ الَّذِي عَلَقٍ ٥ إِقْرَأُ وَ رَبُّكَ الْاكْرَمُ ٥ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ٥ ﴿ عَلَقَ . اِتَا ٥)

علم الانسان میں اگر قلم کو علم کا فاعل مجما جائے تو تغییر میں زیادہ حسن پیدا ہوجا تاہے، یعنی قلم نے انسانوں کو وہ بچھ کھایا جس سے وہ نا آشنا تھا۔ ظاہر ہے کہ تہذیب وتدن کا ارتقاع کم کار بین منت ہے۔ اگر اسلاف کے افکار جم تک بذریعی کم نہ کہنچے تو ہم بدستور تہذیب کے انگار جم تک بذریعی کم نہ کہنچے تو ہم بدستور تہذیب کے ابتدائی مراحل میں ہوتے۔

ا المان الم

انسان مال کے رحم میں ایک مرسلے پر جونگ تھا۔ رفتہ رفتہ انسان بنا اور پھر مختلف مدارج نتبذیب وتدن سے گزر کرسلطنت ونبوت کے درسے تک پہنچا۔ تو کیاریمکن نبیس کہ جاال عرب وحشت و بر بریت کی ظلمتوں سے نکل کرفلاح و مدی کے جلوہ زاروں میں جا پہنچیں؟
عرب وحشت و بر بریت کی ظلمتوں سے نکل کرفلاح و مدی کے جلوہ زاروں میں جا پہنچیں؟
یم والد کی تعظیم اس کر کر ترین کے وہ جان امر کی باور باقامہ و زاق میں استاد کر

ہم والد کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مربی اور بظاہر رزاق ہے۔ استاد کے ساملے اس لیے کہ وہ اللہ کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مربید کا ادب اس لیے کہ وہ ہادی ورہبر ہے۔ اللہ ساملے اس لیے کہ وہ ہادی ورہبر ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بہتمام اوصاف بدرجہ کمال موجود ہیں۔ وہ ہمارا خالق ورزاق بھی ہے۔ ہادی رہبر بھی ہے

اور معلم دمر بی بھی۔ اس لیے دہ بہت زیادہ تعظیم کے قابل ہے۔ ور بھٹ الائحر ام۔

اللہ نے قلم کی قتم کھائی اورا نسانی ذہن و زبان کونظر انداز کر دیا حالانکہ تحریرا حساسات دہنی ہی کی تصویر ہوتی ہے۔ اس کی دجہ بہہ کہ دوئی تصورات مٹ جاتے ہیں اور تحریر باتی رہتی ہے۔ بہدویگر الفاظ قلم انسانی افکار کا محافظ ہیں اور اس لیے اسے بہت اہمیت حاصل ہے۔ بہآیات ایک طرح کی پیش کوئی معلوم ہوتی ہے کہ عرب بہت جلد سیاست و تحدان کے منازل مطے کرنے کے بعد دنیا کے سلم دہادی قرار پائیس گے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ بیثارت کی طرح درست نگی۔ کے بعد دنیا کے سلم دہادی قرار پائیس گے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ بیثارت کی طرح درست نگی۔ ترجمہ آیت: پڑھاور اس اللہ کا نام لیکر پڑھ جس نے انسان کو پہلے جو تک اور پھر انسان ہو بہلے جو تک اور پھر انسان ہو بہلے جو تک اور پھر سے دہا تا شان بنایا۔ اس معزز و منظم دہا کام لیکر پڑھ جس نے قلم کو علم دیا اور انسان کو وہ بھے سکھایا جس سے دہ نا آشنا تھا۔

#### القدر:

قدر کے معنی لغات میں یوں دیے محصے ہیں: تقدیر یکو مین تقسیم تعبین ، فیصلہ اور اندازہ دغیرہ۔

قرآن علیم کا نزول بلا ریب تقییم نعت، تعیین صراط اور تکوین طبت کا پیغام تھا۔

بدکرداروں کو کیفر کردارتک پہنچائے کا اٹل فیصلہ اور باطل اقوام کے لیے دنیوی واخردی کا مرانیوں کا گرز دراعلان تھا۔ اس محشر بدا من صحیفے کا مقصد سطح ارضی پرا یک زبردست اخلاتی وسیاسی انقلاب بر پاکرنا تھا۔ پست کو بلنداور بلندکو بست بنانا تھا ، اس لیے یہ کہنا غلط نیس کرقر آن کریم کا نزول ایک ایسی رات بیں بواجوا توام عالم کے لیے ایک فیصلہ کن رات تھی۔ قیصر و کمرئی کے زوال اور پیروان رسول کے عروج وارتفاکی رات تھی۔ اس رات کے بردوں بیس سے بینکٹروں انقلا بات و بیجا نات اتوام مستقبل کو جھا تک رہے ہے۔ تھے تھے کھم کین ٹوٹ رہا تھا اور فظام نوکا آفناب پوری شان وشکوہ کے ساتھ افق آنیا نیت سے طلوع بور ہاتھا۔

اس دفت کفروعصیان کی شب تاریک تمام عالم پر محیط تھی اوراس رات کے آخری حصے میں قرآنی روشنیاں الہامی بلندیوں سے برستا شروع ہوئیں توجورات کدامل زمین کی طرف آسانی

بركات كى بشارتيس كے كرآئى تھى دەيقىيتا بزار مہينول سے بہتر تھى ..... بحير مِنْ ٱلَفِ شَهْرِط

اکُفِ منتھ (ہزار ماہ) سے مراد زمانہ جاہلیت ہے۔ یوں توبیذ مانہ کی سوسال لمباتھا،

لیکن آخری اسی برس ہر لیاظ سے نہایت تاریک تھے۔ الفجر آنخضرت کا ایک نوجوان توم کی

ہنیا دو الی تھی۔ ہر چیز زندگی کے مختلف مراحل طے کرنے کے بعد کا ال بنتی ہے۔ گندم کا پودا چھ ماہ اور

آم کا درخت آٹھ برس کے بعد کھمل ہوتا ہے۔ اقوام کی رفنا رِعروج بہت زیادہ صبر آزما اور سست

ہوتی ہے۔ برطانہ نوسوبرس کے بعد مکا کے تعدایک طاقتور سلطنت کا مالک بنا اور بہی حال دیگر اقوام کا ہے۔

اس حقیقت سے ایک عالم آشنا ہے کہ فائدان امیہ کے آخری دور میں اسلامی سلطنت کی سرحد میں مشرق میں ماتان اور مغرب میں رود بایرا نگشتان تک پھیل چی تھیں علوم وفنون کے چشے پھوٹ رہے ہے اور ہوئے ہوئے عدت، منج مورخ اور فلسفی ابحر رہے ہے۔ پھر جب فائدان عباسیہ برسر افتدار آیا تو صوم کا گویا ایک سیلاب امنڈ پڑا۔ ہزار ہا اہل تلم نے جنم لیا اور لاکھوں کا بیں تصنیف ہوئیں۔ بی وہ ذبانہ تھا کہ بغداد میں بہتر وارالکتب موجود ہے اور بقول لاکھوں کا بیں تصنیف ہوئیں۔ بی وہ ذبانہ تھا کہ بغداد میں بہتر وارالکتب موجود ہے اور بقول ذاکم در بیر (معرکہ فدجب و سائنس) زبیدہ والدہ امین کی ذاتی لا بھریری میں چھ لاکھ کتابیں ڈاکٹر در بیر (معرکہ فدجب و سائنس) زبیدہ والدہ امین کی ذاتی لا بھریری میں موخر الذکر کو کست تھیں۔ ایک مرتبہ ماموں اور شاہ روم کے در میان جنگ چھڑگئی جس میں موخر الذکر کو کست نوردہ ہوئی۔ مامون کی علم نوازی دیکھے کے صرف ایک کتاب (انجیلی) کے کرسادی سلطنت شکست خوردہ بادشاہ کو واپس دے دی۔ اس دور نہفت میں علم کی سب سے ذیادہ خدمت اہل ایران نے سرانجام دی تھی ۔ علیہ اطباء علماء اور فلاسفر کی ایک کثیر تعداد ایرانی تھی اور اس طرح آئے ضرت تا تا تو تو اس دی تو اسلامی کی بیرا ہوکر د ہا کہ۔

لو كان العلم بالنوى يا لناله رجل من الرعم ثريا مين بحى يوگا تو ايران كامرداست ا تار اهل فارس.

توسيمي دهن بحس كاظهور كوفه وبشرادست مواتعا

علم کے بغیر کوئی حکمران قوم مہذب نہیں بن سکتی۔ تا تاریوں نے تھوڑی کی مدت میں تمام اسلامی مما لک کوروند ڈالا تھالیکن ہے ملم تھے۔ اس لیے مؤرخ انجین بدستوروشی غیر مہذب اور جاال لکھتا ہے۔ علم افرادواقوام ہردوکی زینت ہاور یہی وہ آفیاب ہے، جس سے ان کی شب تیرہ منور ہوتی ہے۔

#### العاديات:

گھوڑوں کا خالق اللہ ہے اور اللہ ہی نے ان کی غذا پیدا کی۔ انسان صرف اتنا کرتا ہے کہ کھیت سے چارہ الا کر گھوڑ سے کے آگے ڈال دیتا ہے۔ گھوڑ ااس چھوٹی می مہر بانی کا بدلہ یوں اوا کرتا ہے کہ مالک کی خاطر دوڑتے دوڑتے ہائپ جاتا ہے۔ سنگلائے زمینوں میں یوں گرم سیر ہوتا ہے کہ اس کے سموں سے شرار ہے چھوٹے قلتے ہیں۔ برچھیوں اور بھالوں کی بروانہ کرتے ہوئے صفوف اعدا پر ٹوٹ پڑتا ہے اور گر دو خبار کے طوفانوں کو چیر کرنگل جاتا ہے۔ دوسری طرف انسان کو دیکھوکہ اللہ تعالی نے اسے پیدا کیا۔ نعمت عقل عطافر مائی۔ اس کی پرورش کا جیرت انگیز سامان فراہم کیا اور آفا ہو ماہتا ہے تک اس کے قبضے ہیں دے دیے لیکن چھوٹی میرسرش کا سرکش ہیں رہا اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اتنا معاوضہ بھی اوانہ کرر کا جنتا گھوڑ ااسپے مالک کی چھوٹی می ٹوازش کا اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اتنا معاوضہ بھی اوانہ کرر کا جنتا گھوڑ ااسپے مالک کی چھوٹی می ٹوازش کا

وَالْعَدِيْتِ صَبِّحًا 0 فَسَالْمُورِيْتِ فَتَم ہے ان گورُوں کی جو دورُت دورُت ہان قَدْحًا 0 فَالْمُغِيْرُتِ صُبْحًا 0 فَاثْرُنَ جاتے ہیں۔ جن کے سمول ہے آگنگی ہے جون دم بد نقعًا 0 فَوَسَطْنَ بد جَمْعًا 0 إِنَّ وَثَمَن يردهاوابو لئے ہیں جوگردوغبار کی آندهیاں اٹھا کر الْاِنْسَانَ لِرَبّهِ لَكُنُونَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(العاديات اتا ٢) يقيناً باغى ہے۔

العصير

د قاتر تاریخ انسانی زیا کار یول منا کامیول اور تابیول سے لبریز بین سینکرول اقوام

د نیا میں ابھریں ، پھولیں اور جو نہی آئین فطرت سے دور ٹیس تو فطرت نے انہیں ہیں کر رکھ دیا۔

وَالْمُعَصِّرِ ٥ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ تَارِئَ عَالَمَ ثَابِرِ ہِ (والعصر) كرانان بميشه ناكامى و خُسُسِرٍ ٥ إِنَّا الْكِنْسَانَ لَفِيْ تَارِئَ عَالَمَ ثَابِرِ ہِ (والعصر) كرانان بميشه ناكامى و خُسُسِرٍ ٥ إِنَّا الْكِنْدِيْسَ الْمَنْوُ الْمُناوَلِ كَا شَكَارِدِ اللهِ وه لوگ مُتَنَى بِين جوالي قانون پر خُسُسِرٍ ١٠ إِنَّا الْكِنْدِينَ الْمُنْوَ اللهُ عَمَلِ بِيرابُو كُانَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## الفيل

ابرہدبن الصباح نے صنعابی ایک ' کعبہ' بنوایا جس کا نام فلیس رکھااورلوگوں کواس کجنے کے طواف پر مجبور کیا۔ کتبے کے طواف پر مجبور کیا۔ ایک منچلا رات کے وقت موقع پاکراس' کتبے' بیں پا خانہ پھیر گیا۔ جس پر ابر ہہ بھڑک اٹھااور ایک طاقتور فوج (جس بیس ۱۳ ہاتھی بھی تنے) لے کر کتبے کو گرانے کی مثان لی۔ کہتے ہیں کہ مکہ کے قریب پہنچ کر ہاتھی رک گئے اگر آئیس صنعا کی طرف متوجہ کیا جاتا تو چل پڑتے ورنہ بیٹھ جاتے۔

مكہ كے پاس عبدالمطلب (آبخضرت كے جدامجد) كے دوسواونٹ چررہے تنے جنہيں ابر مدنے پکڑليا۔ جب عبدالمطلب انہيں چیڑائے کے ليے آیا تو ابر مدکھنے لگا:

''تم قریش کے سردار ہوادر کھید کے متولی بھی۔تم کومعلوم ہے کہ بیس کعبہ گرانے آیا ہوں۔ جیرت ہے کہ جیس اونوں کی تو فکر ہے لیکن کعبہ کی کوئی فکرنیس۔''

عبدالمطلب نے کہا ' میں صرف اونوں کا مالک ہوں ، اس لیے جھے انہی کی فکر ہوئی چے۔ باقی رہا کھیے۔ بہت زیادہ طاقتور ہے وہ خوداس چاہیے۔ باقی رہا کعبرتواس کا بھی ایک مالک موجود ہے جو جھے سے بہت زیادہ طاقتور ہے وہ خوداس کی فکر کر سے گا۔''

ائے میں خاص متم کے پرندے منہ میں ککر لیے آپنچے۔ بیک کر ہاتھیوں، کھوڑوں اور سیابیوں کے میں ماری کا اور سیابیوں کے میں ماریک جاتے ہے۔

یہاں دومعے طلب ہیں۔(۱) پر ندوں کا پھر کے کرآتا۔(۲) پھروں سے گھوڑوں وغیرہ کا ہلاک ہوجانا۔ پہلامعمہ بدستور طلب ہے اور انسانی علم ابھی اس رازسے نقاب انعائے میں کامیاب ہیں ہوسکا اور دوسرے معے کوآئ قانونِ افراد نے طل کردیا ہے۔

# قانون افتاد:

اگرہم ہوائی جہازے جود س ہرارفٹ کی بلندی پراڈرہا ہو، ایک پھر دیکائی تو کشش ارضی کی وجہ سے ہر ٹانیہ کے بعد اس پھر کی رفآر بردھتی جلی جائے گی۔ حساب کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ بیر فار پہلے سیکنڈ میں صرف ۳۳ فٹ، دوسرے میں ۱۲، تیسرے میں ۹۲، اور چو تھے میں ۱۲۸ فٹ ہوگی۔ اصول بیہ۔

 IP II
 <t

اگر ہم الی بلندی سے پھر دیکائیں کہاسے زمین تک آتے وومنٹ لگ جا کیں تو اخری سینڈ میں اس کی رفنارہ ۱۳۷۸ فٹ ہوگی ، لینی بندوق کی کولی کی رفنار سے تقریباً نصف۔

اڑھائی مند صرف ہو گئے ہوں تو طاہر ہے کہ ان کگر ڈیائے ہوں جہاں سے ذیان تک تانیخ میں دو
اڑھائی مند صرف ہو گئے ہوں تو طاہر ہے کہ ان کگروں کی رفتار زمین کے قریب چار پانچ ہزار
فٹ فی ٹانیہ ہوگی جوانسانوں اور حیوانوں کی ہلاکت کے لیے کافی سے ذیادہ ہے۔
وارٹسک عَکیْہِ ہُ طَیْرًا اَبَابِیْلَ ٥ تَرْمِیْہِ ہُ اللّٰہ نے ان پر پرندوں ایک ڈار بھیج جوان پرکگر
برح جارۃ قِین یہ جیلی ٥ فَجَعَلَهُ ہُ گعصفی برسائے تصاوراس طرح اللہ نے آئیں کھائے میں میں اللہ نے ان کے ڈار بھی کھائے میں کھائے میں میں کھائے میں کہ کوئی وہ کے اور اس طرح اللہ نے آئیں کھائے میں میں کہ کوئی وہ کی طرح دوند کرد کھ دیا۔

#### حکایت:

ایک دات خواب میں حضرت اقبال اور سرسید احمد خال دھت الله علیها سے ملاقات موئی۔علامہ اقبال محصوفر مانے ملاقات موئی۔علامہ اقبال مجھے فرمانے ملکے۔ وراافیل کی تفسیر توسنا کے میں تے تیل ارشاد کی توسر ہلا کر اظہار پہندیدگی فرمایا اوراس کے بعد میری آنکھ کھل گئ۔

خاتمهرشخن

برابتدا کی انتاہے اور آئ "دوقر آن طباعت کی چودہ منازل طے کرنے کے بعد

انجام تک آئی کی اس طویل عرصے میں بیمیوں خطوط اطراف ملک سے موصول ہوئے۔ کسی میں مجزات تکوین و تدوین کی ان ایمان افروز تفاصیل پر جھے شاباش دی گئی تھی اور کسی میں میری کوتا ہیوں کو بے جاب کیا گیا تھا۔ میں ان ہردوشتم کے بزرگوں کا بے حدشکر گزار ہوں۔ اول الذکر کااس لیے کہ انہوں نے میری اس تقیر تحریر کوقائل توجہ بھے کرمیری حوصلہ افزائی فرمائی اور موفر الذکر کااس لیے کہ انہوں نے میری اس تقیر تحریر کوقائل توجہ بھے کرمیری حوصلہ افزائی فرمائی اور موفر الذکر کااس لیے کہ انہوں نے میری اس حقیر میں الجھنامیرا کااس لیے کہ انہوں نے نبایت خلوص و حبت سے جھے سیدھی راہ دکھائی۔ چونکہ بحث میں الجھنامیرا ذاتی وطیرہ نہیں اس لیے ایک آدمہ خط کا میں نے جواب نہیں دیا اس بداخلاتی کی معافی جاہتا ہوں۔

صحیفہ کا نئات کے بے شار پہلوتھنہ تکیل رہ گئے ہیں۔ پچھتو خوف طوالت سے نظر انداز کر دیے گئے اور کہیں میری کم علمی و بے بضاعتی حائل تھی۔ میں نے طلبہ کا نئات کوراہ دکھا دی انداز کر دیے گئے اور کہیں میری کم علمی و بے بضاعتی حائل تھی۔ میں نے طلبہ کا نئات کوراہ دکھا دی ہے ۔ بہت ممکن ہے کہ مجھ سے کوئی زیادہ با ہمت تمام پہلوؤں پر اس قدر روشنی ڈال سکے کہ متلاشیان علم کی تفکی فروہوجائے۔

میں سائنس کا طالب علم ہیں ہوں ،اس لیے ممکن ہے کہ بعض مسائل طبیعی کو میں نے غلط بیان کر دیا ہوئیکن بقول سعدیؓ:

چو "قولے" پیند آبیت از بڑار بمردی که دست از تعقت بدار میرے میرے کی کی کہ مضمون بہت اسا میرے می کہ مضمون بہت اسا میرے می کہ مضمون بہت اسا موجلا ہے اور مکن ہے کہ بعض دیکر قار کین "البیان" بھی بچھے کوستے ہوں البیان لذیڈ بود حکایت دارز نز مختم

شعرائے عرب جب کی موضوع پر تظم کھنے تنے ، تو محبوبہ کی تعریف سے شروع کیا کرتے تنے ۔ بعض او قات اس موضوع پر چنداشعار ہوئے تنے اور محبوبہ کی تعریف میں بین چوتھائی کرتے تنے ۔ بعض او قات اس موضوع پر چنداشعار ہوئے تنے اور محبوبہ کی تعریف میں بین چوتھائی سے زیادہ ۔ جب کھب این زبیر رسول الاصلح کی خدمت عالیہ میں ۵۵۔ اشعار کا قصیدہ مدید پیش کرتا ہے تو محبوبہ کی شان میں ۲۰۔ اشعار کہ جاتا ہے۔

طرفدائی ناقد کی تعریف میں ۲۹، اورلبید بن ربیدا ۱۳ اشعار لکھ جاتا ہے۔ بی حال امراء لقیس ، عمر بن کلوم اور دیگر شعرائے عرب کا تفار اگر آپ ان شعراء کی اس بے ربطی کو برداشت فرماتے رہے۔ اگر آپ کشاف، معالم النزیل، بیناوی اور جلالین کی صرفی ونحوی برداشت فرماتے رہے۔ اگر آپ کشاف، معالم النزیل، بیناوی اور جلالین کی صرفی ونحوی

موندگافیوں، علامہ فخر الدین رازی کی منطقیانہ تکتہ نجیوں اور بعض دیگر مفسرین کی فقہی مطلب طرازیوں کو گوارا کرتے رہے تو مجھے امید ہے کہ البی صنائع پرمیری ان بے ربط تفاصیل کو بھی برواشت فرمائیں گے۔

ایک ہرے بھرے کھیت میں ایک زمیندارا ہے تیل کے ساتھ داخل ہوتا ہے دہاں
ایک ماہرا قضادیات اور ایک عالم نباتات پہلے سے موجود ہیں۔ اب بیتمام اس کھیت کو مختلف
زاویہ ہائے نگاہ سے دکھے رہے ہیں۔ پیل صرف آزادی کا مختظر ہے کہ مالک ٹلے اور وہ اس اہماہاتی
ہوئی کھیتی سے پید بھرے زمیندارا ندازہ لگار ہاہے کہ اس دفعہ کتنا قرضہ بے بات ہوجائے گا۔
ماہرا قضادیات بیسوج رہا ہے کہ اس سال اس ملک کی خوشحالی پراچھی نصلوں کا کیا اثر پڑے گا اور
عالم نباتات ان بودوں کے عناصر ترکیبی اختلاف الوان، زمین بکشیریا اور چوں کی جرت انگیز مشین
مرغور کر دیا ہے۔

قرآن کیم کینی کی طرح ہے، کی نے اس کومتھوفان نگاہ سے دیکھا۔ کی نے اس کی تحریف کی تعریف کی۔ واعظ نے اس میں سے دلچسپ کہانیاں انتخاب کیں۔ طلافہ کرحوروشراب طہور پرمست ہو گیا۔ مفتیوں نے اسے مسائل فقہی کا ایک ضابطہ سمجھا۔ گدی نشینوں نے سجد العظیمی کے جواز پر آیات و ھونڈیں۔ را بہ نے ترک و قیا کے وائل بیش کے اور بعض نے اسے منتروں، جنتروں اور ٹوکوں کی کتاب بنا ڈالالیکن جھے اس کتاب میں انسان کی سیاس، اقتصادی واخلاتی سطوت کے لیے بے بہا کر ملے۔ میں نے نگارستان کی اس میں تفصیل دیکھی اور جھے حتما معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی کے قول وقعل میں کمل مشاہرت ہے۔ کا نتات کیا ہے؟ قرآن کی تفصیل اور قرآن کی تفصیل اور قرآن کی تاب میں کا شاہرت کے۔ کا نتات کیا ہے؟ قرآن کی تفصیل اور قرآن کی تاب میں کتاب کیا ہے۔ کا نتات کیا ہے؟ قرآن کی تفصیل اور قرآن کیا ہے۔ کا نتات کیا ہ

اکلے نیز آ اُحسن الْحدیث الله نے کتاب کا نات کی بہترین تفصیل (احس الحدیث)
ریحکا بیا میکشابھا مَنَانِی تَفْشَعِوُ نازل قربائی۔ یہ کتاب کا نتات سے ہررنگ میں مشابہ بلکہ
میٹ می میک اور الّلہ اُن یَخْشُون اس کا شی (شانی) ہے۔ اس کے مطالعہ سے ان (طلبہ ریعی می کا نتات) کے دو اس کے مطالعہ سے ان (طلبہ ریعی میں جن کے داوں ریعی میں جن کے داوں ریعی میں جن کے داوں

(زمر . ۱۲۷) میں کیفیت شیدموجودہ۔ معفل کیتی میں شاہمتی مستوریہ اور سلم کافرض اے بنقاب کرتا ہے۔ میں نے اس عروس تجلہ تنین کے بے تجاب کرنے کے لیے بیر تقیری کوشش کی ہے۔ میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں مجھے معلوم نہیں ۔ ہاں اس قدر یقینا معلوم ہے کہ وہ موجود ضرور ہے۔ اور بیگل والجم کے جلوے اس کے برتو ہیں۔

دور بنیان بارگاه الست

بیش ازیں ہے زیر وہ انہ کہ ہست

جس طرح اس کا تناتی روح کوخلوت کر ججاب سے نکال کرجلوہ آرائے محفل بنانا انسانی کوشش کی انتہائی منزل ہے۔ای طرح خود انسانی قلب و د ماغ میں بھی ایک رنگین و نیا آباد ہے، جس کاظہور د بھیل انسانیت ہے۔

نمود اس کی نمود تیرگی نمود تیری نمود اس کی خدا کو تو بے تجاب کر دیے خدا تجھے بے نقاب کر دے اقبال)

# شکریہ:

صدورجہ کی احسان فراموثی ہوگی۔اگریس ادارہ "البیان" اور کتاب منزل سیمیری ہازار
لا ہور کاشکر بیاداند کرون،جن کی کرم فرمائی سے میری بیتح ریملک کے طول وعرض بیس جا پینی فورو
فکر کی نئی راہیں کھل گئیس اور مسلمانا اب میں کو قرآن کے تسفصیا کہ لکل مشیء ہونے کا یقین ہوگیا۔
اور اگر بیادار سے میر سے وست گیری نہ کرتے تو میری آواز میر سے سینے بیس ہوں وہی رہتی جس
طرح کوئی کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جائے اور اس کی عطریتوں سے کوئی مشام مستفید نہ ہوسکے۔
جز اھم الله احسن الحزاء۔

ماخذ

میں نے جن کتابوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے ان کے نام درج ذیل ہیں۔ بعض کتب کے صرف نام درج ذیل ہیں۔ بعض کتب کے صرف نام درج ہیں۔ مصنفوں کے نام حافظے سے اتر گئے ہیں اور اب ڈھونڈ تا ہول تؤوہ کتا ہیں ہتیں۔ کتابیں نہیں مانتیں۔

ا ۔ تغییر جواہر القرآن ۔ ۲۵ جلد (علامہ جوہری طنطاوی)

٢\_ طبقات الارض (مطبوعه المجمن ترقی اردو مهند)

٣\_ مل قديمه (٠٠٠٠)

س انسان اورچوپاید (ڈاکٹر ایم ایل سیٹھی)

۵۔ نباتات اور نباتاتی خوراک ( ۰۰۰)

٢\_ القمر (مطبوعدانجمن ترقی اردومند)

٧ ـ تذكره (علامه عنايت الله خال مشرقي)

٨\_ تغيير بيان القرآن (سوره فاتحه) مولا نا ابوالكلام آزاد)

# انكريزي كتابين

- 9. World of Plants.
- Peeping into the Universe.
- 11. Wonders of the sea.
- 12. War inventions.
- 13. Miracle of life.
- 14. How our bodies are made.
- 15. Wonders of Science.
- 16. Marvels of life.

- 17. Great Design.
- Science during the last 3000 years.
- 19. Science from day to day.
- 20. A.B.C. of Chemistry.
- 21. Animal World.
- 22. Starland.
- 23. Marvels of Geology.
- 24. Nature's Wonder Workers.

وَاجِوُ دَعُوانًا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ



عمو آاس کے معنی سیاہ رنگ کا چیوٹا ساپر ندہ سمجھے جاتے ہیں جس کے سینے کے پُرسفید ہوتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ ''اردو'' کا لفظ ہے''عربی ابائیل'' ابالہ کی جمع ہے جو'' ابلی'' سے متفق ہے۔ اس کے معنی ہیں متفرق کروہ۔ ڈاروں کے ڈار اونوں کا براگلہ۔

# معنف کی دیگرکتب

والمش دوی دسعدی

عیری آخری کتاب

ایورب براسلام کے احسان

قرمانروایان اسلام

مضاحین برق

سلاهین اسلام

مضاحین برق

مضاحین اسلام

من كادنيا وقرآن عمراليران عاري مديث عاري مديث عاري ماكي معراكان دمراكان ماكر الرسيم



الفاق المران أجران كُتب المنظمة المناف المران كُتب المنظمة المناف المناف